

## بسنرالتهالرجالج

# معزز قارئين توجه فرماني !

كتاب وسنت داكم پردستياب تنام اليكرانك كتب .....

- مام قاری کے مطالع کے لیے ہیں۔
- (Upload) مجلس التحقيق الاسلامي ك علمائ كرام كى با قاعده تصديق واجازت ك بعدآب لود (Upload)

ک جاتی ہیں۔

دعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ، پرنٹ، فوٹو کا پی اورالیکٹر انک ذرائع سے محض مندر جات نشرواشاعت کی مکمل اجازت ہے۔

#### ☆ تنبيه ☆

- 🛑 کسی بھی کتاب کو تجارتی یادی نفع کے حصول کی خاطر استعال کرنے کی ممانعت ہے۔
- ان کتب کو تجارتی یادیگر مادی مقاصد کے لیے استعمال کر نااخلاقی، قانونی وشرعی جرم ہے۔

﴿اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقه ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی کاوشوں میں بھر پورشر کت اختیار کریں ﴾

🛑 نشرواشاعت، کتب کی خرید و فروخت اور کتب کے استعال سے متعلقہ کسی بھی قشم کی معلومات کے لیے راابطہ فرمائیں۔

kitabosunnat@gmail.com www.KitaboSunnat.com



www.KitaboSunnat.com

The second

. ·

'n

.

.



جامعه بیت العیش (رجنزو) کتاب نبر\_\_\_\_

الم البند تولانا الوالكلام آزاد

www.KitaboSunnat.com

تيسرى منزل جمن ماركيث أردوبازار لايو فون نبر:7232731 E-mail: maktaba Jamai@omail.com مكتب يحال

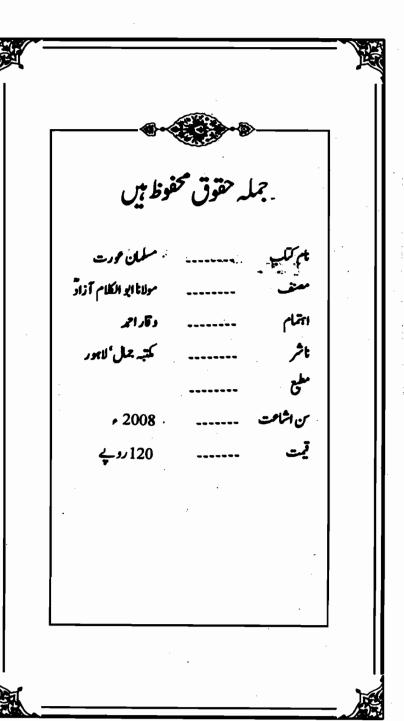

# www.KitaboSunnat.com



| فىنبر     | د مضایین ص                                                             | نمبرثا |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|--------|
| 4         | عرض ناشر                                                               | _1     |
| 9         | پیش لفظ احمد جاوید                                                     |        |
| H         | دیباچه مولانا محمد حنیف ندوی                                           | ٣      |
| ٣         | مقدمه مولانا ابو الكلام آ زاد                                          | ۳,     |
| IA        | عورت کیا ہے؟۔۔۔ اور اس کے قدرتی فرائض کیا ہیں۔                         | ۵.     |
| ۲۸        | کیا مرد اور عورت جسمانی طاقت میں برابر ہیں                             | ۲.     |
| 24        | ایک اعتراض اور اس کاجواب                                               | -4     |
| ~~        | عورتوں کی آزادی اور فرائض (علائے ہورپ کا فیصلہ)                        | ٠,٨    |
| ۷۲        | یورپ کی معاشرانہ زندگی                                                 | _9     |
| ٧ď        | قدرتی طور پر عورت بیرونی کامول میں دخل دے سکتی ہے۔                     | _1•    |
| <b>A9</b> | عورتوں کا مردوں کے کاموں میں وظل دیتا کسی ملک میں بیشہ کے لیے ممکن ہے؟ | _#     |

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

| ابو الكلام آزاد | ِر <b>ت</b> 6                            | مىلمان مو |
|-----------------|------------------------------------------|-----------|
|                 | عورتوں کو مردوں سے پردہ کرنا چاہیے؟      | _Ir       |
| 9.              | پردہ قید کی علامت ہے یا آزادی کی خانت؟   | _11"      |
| HT .            | اثر تربیت                                | _10~      |
| #Y              | پرده دار مورتون کا کمال                  | -10       |
| ITT             | ۔<br>بردہ دار مورتوں کے کمال کا مانع ہے  | -11       |
| IF (*           | برده مث جائے گا؟                         | _1_       |
| IFA             | وی بوری مورت ہے جو مادی تدن کی پابند ہو؟ | -17       |
| l <b>ó</b> l    | عورتوں کے زیادہ مناسب حال تعلیم۔         |           |
|                 | ٠ <u>.</u>                               |           |





میرے لیے یہ انتائی سعاوت کی بات ہے کہ ججھے مولانا ابوالکلام آزاد کی یہ کتاب چھاپنے کا موقع طا۔ پہلی بار یہ کتاب پاکتان کے قیام ہے کئی سال پہلے شائع ہوئی۔ اس میں ایک ایسے موضوع کو زیر بحث لایا گیا ہے ' جسکی ابھیت شاید بھی ختم نہ ہو۔ دراصل عورت اور مرد کے درمیان جو نببت ہے وہ اس قدر نازک ہے کہ اس میں ذرائی کی بیشی پورے معاشرے کے نظام کو درہم پرہم کر دیتی ہے۔ جس زمانے میں مولانا آزاد نے اس کتاب کا ترجمہ کیا' اس وقت شاید یہ سئلہ اتنا شدید نہ تعالیات یہ و ماری سوچ ہے۔ جھے بھین ہے کہ اس وقت بھی امت مسلمہ کے بی خواہ اس مسئلے کی شدت ہم ہے کم محسوس نہیں کر رہے ہو نگے اس کا مجبوت نیس کر رہے ہو نگے اس کا مجبوت نیس کر رہے ہو نگے اس کا مجبوت یہ کتاب کی شعبت یہ کہ اس دوقت بھی کا اندازہ لگاتے ہوئے مولانا نے اپنی گونا وقعت اور ابھیت کے لیے بہت کانی ہے مسئلے کی شکینی کا اندازہ لگاتے ہوئے مولانا نے اپنی گونا گوں علی' ادبی اور سیاسی مصروفیات کے باوجود اس کتاب کا ترجمہ خود کرنا ضروری سمجھا ورنہ یہ گون علم کی اور کے بہرہ بھی کر سکتے تھے۔ میں صرف اس کتاب کی سابقہ اشاعتوں سے متعلق چند باش مرض کروں گا۔

کہلی بات یہ ہے کہ کتاب بار بار شائع ہونے کی وجہ سے ناشروں کی شدید بے توجی کا شکار رہی ہے۔ اس وجہ سے کتاب میں جابجا اغلاط تر کیموں' اور فقروں میں بے ربطی اور عدم

توازن پیدا ہو گیا۔ بلکہ ایک اشاعت کے بعد دو سری اشاعت کے لیے کی پروف خوانی یا تھیج کی ضرورت ہی محسوس نہ کی گئی اور کتابت کی غلطیاں بھی درست کرنے کی زحمت گوارہ نہیں کی گئی۔ بدیں وجہ پہلی نظریں میہ محسوس ہو تا تھا کہ ترجمہ مولانا کا ہے ہی نہیں' لیکن الفاظ کا چناؤ اور عربیت کی چھاپ اے یقیناً انہی کی تحریر ہتاتی ہے۔

میں اپنے دوست محترم اصغر نیازی صاحب کا بے حد ممنون ہوں کہ انھوں نے اس ترجے کو نہ صرف پڑھا بلکہ پروف خوانی کے دوران کتابت کی غلطیوں کی وجہ سے تحریر میں جو بے ربطی پیدا ہوگئ تھی اسے بھی دور کرنے کی سعی کی۔

میاں مختار احمہ کھٹانہ



رواتی معاشرے جب اپنی بنیاد میں کسی بگاڑ کا شکار ہونے کگتے ہیں تو اس کے آثار سب ے پہلے ان کے تصور انسان میں نمودار ہوتے ہیں اور یمال سے رفتہ رفتہ عقائد و اعمال کو بھی لپید میں لے لیتے ہیں۔ اسلام جس طرز جالت اور اسلوب معاشرت کو ضروری قرار دیتا ہے ، وہ انسان اور انسانیت کے ای ماؤل کے حصول ' حفاظت اور پر داخت کے لیے ہے جس کے مستقل برداخت/استحصار کے بغیردین کے انسانی حوالے سے کوئی معنی باتی نہیں رہے۔ یک وجہ سے کہ جب ہم نے مغرب کے تصور انسان پر صاد کرکے اس سے ہم آہنگ ہونے کی کوشش کا آغاز کیا ت پہلے ی قدم پر زندگی کے ان اقدار سے روگروانی کی ضرورت پیش آئی جن کے ذریعے سے دین کا مطلوبہ انسانی ماحول ، جس کے اصولی حدود کسی تغیریا بالفاظ دیگر تاریخی دباؤ کو تعول نسیس کرتے ، تفکیل پاتا ہے۔ اس ماحول میں عورت اور حرد قطبین کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اننی سے زندگی میں وہ توازن پیدا ہو تا ہے جس کے بغیرانسان کی حقیقی معنوبت اور کارگاہ ہتی میں اس کا مجموعی کردار سامنے نمیں آسکا۔ عورت و مرد محض دو حیاتیاتی امناف نمیں بلکہ حقیقت انسانی کے دومظا ہریں۔ عورت میں اس حقیقت کا ار ٹکاز' سکون اور اندرونی بن کار فرما ہے اور مرد میں پھیلاؤ' حرکیت اور آفاقیت۔ مغربی تنذیب اس اصول کے انکار پر کھڑی ہے اور اس کے زیر اثر عالم اسلام میں بھی فکر و احساس کی جو تبدیلیاں برہا ہوئیں' ان کا بڑا اظہار آزادی نسوال کے مطالبے میں ہوا۔ یہ مطلوبہ آزادی فقا چادر اور چاردہواری سے نمیں بلکہ بورے دین سے نکلنے کی آزادی تھی۔ دئی طنول نے یہ بات تو بھانپ لی تھی لیکن اس کا مقابلہ کرنے کے لئے ونیا دینے اور چھین لینے کی جو طاقت در کار تھی' وہ ان کے پاس نہیں تھی۔ مغرب نے دنیا اور دنیاوی زندگی میں جیسی کشش اور پھیلاؤ پیدا کر دیا تھا' اس نے آخرت کے تصور کو ہمارے طرز احساس اور تنخیل کے لئے ایک اجنبی بلکہ

ناگوار چیزبنا دیا۔ دین جے معیاری زندگی کہتا ہے چو نکہ 'اس کا بہت تمو ژا حصہ دنیا ہے متعلق ہے ' الندا یہاں یہ سوال زیادہ ابہت نہیں رکھتا کہ دیٹی نقاضوں کی تقیل ہے دنیا پر کیا اثر پڑے گا؟ مسلمان کا تو سارا مسئلہ ہی یہ ہے کہ جینے کاوہ ڈھنگ اپنایا جائے جس ہے آخرت سنور جائے۔ اس کئے ان احکام کی پابندی بھی کمی قتم کے جرکا احساس نہیں پیدا کرتی جن کا تعلق انسانی معاشرت ' ذمہ داریوں کی تقتیم اور دنیاوی کردار ہے ہے۔ اس رخ سے دیکھیں تو عورت کے لئے پردے کا حکم دراصل اس کو اپنے نظری کردار ہے ہم آبگ رکھتا ہے اور اس کے وجودی اقبیاز کی تفاظت کرتا ہے جس سے مرد محروم ہے۔ مردوعورت زندگی کی گاڑی کے دو پہنے ہیں۔ عورت کو مثال کے طور پر بے پردہ کر دیتا'اس گاڑی میں سے ایک پہیہ نکال دینے کے مترادف ہے۔ اس سے زندگی کی الے مقصود کی طرف چیش قدمی رک جائے گی۔

نر نظر کتاب ایک ایسے صاحب علم کی تھنیف ہے جو جدید تعلیم یافتہ طبقے سے تعلق رکھتے ۔ ان کا استدلال اس زمانے کی علمی فضا سے مطابقت رکھتا ہے۔ ای لئے یہ کتاب خاصی مؤثر اور مقبول رہی۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے اپ بلند مرتبے سے تنزل کرکے اس کا مترجم بنا غالباای وجہ سے قبول کیا کہ یہ تحریر جدید آدمی کی ذہنیت اور افحاد طبع پر زیادہ اثر انداز ہو علی تھی۔ ویسے مولانا محض ترجے تک محدود نہیں رہے بلکہ انہوں نے ایک نبتا آزادانہ ترجمانی کا طریقتہ اپنایا جس سے اس کتاب کا درجہ اور بلند ہوگیا۔ یہ بات بورے یقین سے کی جا سکتی ہے کہ مولانا کا یہ آزاد ترجمانی کا مرابا کا یہ آزاد ترجمہ علی 'استدلالی اور اسلوبی اعتبار سے اصل کتاب کے مقابلے میں کمیں بلند پایہ ہے۔

اخمد جاوید اسشنٹ ڈائریکٹر(ادبیات) اقبال اکادی پاکستان



پی نظر کتاب فرید وجدی کی عربی تصنیف "المعر أقالمسلمه" کاار دو ترجمہ ہے جواولین شمر ہے مولانا ابو الکلام آزاد کی ادبی مساعی کااور تصنیفی صلاحیتوں کا۔ اس کو ترجمہ ہم واقعیت کے اعتبار سے کہتے ہیں۔ ورنہ اس کو فرید وجدی کی کتاب کاار دواثیریشن کرناچا ہیے۔ یہ افسوس ناک حقیقت ہے کہ عالم اسلامی نے بالعموم اور مصرنے جس خصوصیت سے اور جس سرعت سے تہذیب مغربی کے سانچوں میں اپنے افکار وعمل کو ڈھالا ہے اس کی نظیر آپ کو دو سری جگہ نہیں ملے گی یوں تو یہ فتنہ عالم سانچوں میں اسلامی دنیائے تولوٹائی ٹیک دیا ہے۔

اس مرعوبیت اور احساس کمتری کو دور کرنے کے لیے مصری کے ایک عالم کو اللہ نے متحب فرمایا اور دواس طلسم کو تو ڑنے میں کامیاب رہے۔ فاضل موصوف نے تہذیب جدید کے اس خاص پہلوپر کہ عورت کے قدرتی فرائض تدبیر منزل کے فلفہ کے منانی ہیں 'چٹم کشابحث فرمائی ہے۔ اصل میں مغربی تعَفَّر بو اِستِنیالاً ء نے ذہنوں کو اس درجہ مفلوج کردیا ہے کہ انھیں اب اپنی ہرادا سے نفرت محسوس ہوتی ہے اور ساحران فرنگ کی ہرچیز محبوب 'یہ محکومی و فلامی کالازمی نتیجہ ہے۔ غالب اقوام کی سیف و تیج ہے جمال پھر قلم ہوتے ہیں و ہال ذہن و کار بھی مجروح ہوتے ہیں اور بہت کم نفوس ایسے ہوتے ہیں جو زہنی فلست سے اینے افکار و خیالات کو محفوظ رکھ سکیں۔

علامه مروح ان چندلو گون ميس ايك بين جو چنان كى طرح ايخ مسلك پر قائم بين ـ

قام المن في جب "تحرير المعرأة "اور" المعرأة الجديدة "ك تام في دوكابيل شائع كيس في معريل المحلفة المحديدة "ك تام في دوكابيل شائع كيل في كل في المورة المعرب المعرب المحلس في المحل بندول تبادله خيالات بون وكاكد البي مجلس نظام كوجديد قدرول اورمعيارول براستوار كياجائد كي لوكول في النات المورك المحاليكن الن من بيد جامعيت نه تقى اوران كي حيثيت وفاع كي تقى و علامه فريد وجدى ترف المحاليك المحاليكن الن من بيد جامعيت نه تقى اوران كي حيثيت وفاع كي تقى علامه فريد وجدى ترف المحالة المحاليك و تعمت كولاكل كالنار لكاديا و المول في المحال المحالة المحال

ہو تادلائل کی تفصیل ونوعیت تو آپاصل کتاب میں دیکھیں گے جو چیز قابل قدرہے وہ کتاب کا طریق اسلوب ہے انھوں نے ہر ممکن پہلو سے موضوع بحث پر روشنی ڈالی ہے اور کمیں رکیک و پا فقادہ ولائل پیش نہیں کیے۔

مندرجات کی مختفرفهرست بیدے:

ا۔ عورت کیا ہے؟ لعنی اپنی فطری مجبوریوں اور جسمانی تقاضوں کے اعتبار سے اس میں اور مرد میں کیا فرق ہے؟

۲۔ عورت کے فطری اور قدرتی فرائض کیا ہیں؟

۳- کیا مرد اور عورت جسمانی طاقت میں مساوی میں؟

ہے۔ کیاعور تیں عملی جدوجہد میں مردوں کاساتھ کامیابی ہے دے سکتی ہیں؟

۵۔ کیا پردہ عورت کی فطری ملاحیتوں کی تربیت کاقدرتی ذریعہ ہے؟

٢- كيابرده عورتول كے ليے غلامى كى علامت بي؟ اور كيابيه حقیقی ترقی كے منافی بي؟

ے۔ کیاموجودہ دور کی عور تیس کامل عُور تیں ہیں؟

۸۔ مسلمان عورتوں کا طریق تعلیم کیا ہے؟

موصوف نے ان تمام مضامین پر فلفہ 'علم الحیات' نفیات' عمرانیات اور تاریخی روشنی میں بحث کی ہے اور بتایا ہے کہ عورت کی تمام مسائی کے لیے اصلی میدان گھرہاس کے قلب وزئن اور حسن و جمال کی تمام رعنائیاں اس لیے ہیں تاکہ تیرہ دَروں اور گھروں میں اس کی وجہ سے روشنی پیدا ہو۔ یہ رونق کاشانہ ہو شمع محفل نہ ہو۔ تاریخ کے اور اق آپ کے سامنے ہیں۔ جب بھی وہ دہلیزامن و سکون سے باہر نکلی ہے۔ اور اس نے زندگی کی دشوار یوں میں قدم رکھا ہے۔ مروکے مصائب میں اضافہ ہی ہوائے بلکہ تباہی و بربادی کے تمام واقعات میں ہی چھ بالکل صاف طور پر آپ کو نظر آسے گا۔ کہ اس میں عورت کا حسین ہاتھ کار فرما ہے۔ کتنے بڑے بڑے تدن محض اس وجہ سے مشے ہیں کہ وہاں ذندگی کی میں عورت کا حسین ہاتھ کار فرما ہے۔ کتنے بڑے بڑے تدن محض اس وجہ سے مشے ہیں کہ وہاں ذندگی کی میں تر تیب محوظ نہ رکھی گئی۔ یعنی رزم و بڑ می سرحدوں کو طادیا گیا عورت تو اس لیے پیدا گئی تھی کہ ماں بنا و رامومت کے شرف سے بسرہ ور ہو۔ اس کوہوس کی جھیٹ چڑھادیا گیا۔ اس صورت حال کو موجودہ وہ وور کا پڑھا کھا گرب و توف انسان جس قدر جلد محسوس کرلے یہ اس کے لیے بمتر ہواں کو موجودہ وہ وور کا پڑھا کھا گرب و توف انسان جس قدر جلد محسوس کرلے یہ اس کے لیے بمتر ہواں فراہشوں کی جمیل پر قائم ہے۔

(مولانا محمه حنيف ندوي)



دَر رہِ عشق نہ عد کس بہ یقیں محرم راز بر کی بہ حب قہم مگانے دارد

تعلیم اور خیالات کے اختلاف نے آج کل ہندوستان میں دوگروہ پدا کردیے ہیں۔ قدیم تعلیم کی یادگار اور نئی تعلیم کا تربیت یافت تقریبا یکی حال معرکا ہے۔ نے اور پرانے گروہوں میں جو صد فاصل یماں نظر آتی ہے وہاں بھی قائم ہے۔ لیکن اس مماثلت کے ساتھ بڑا فرق یہ ہے کہ یمال نئی تعلیم نے ذریعہ ملازمت ہونے کے ساتھ اور کوئی فائدہ قوم اور لٹریچ کو نہیں پنچایا۔ لیکن مصر میں نئی تعلیم نے ذریعہ ملازمت کے ساتھ نبتا عمرہ نتائج پدا کیے ہیں۔ نئے گروہ میں علمی نداق پیدا ہو چلا ہے۔ جو تصنیفات آج عربی لٹریچ کا مایہ ناز سمجی جاتی ہیں 'تقریباً تمام تر نئے گروہ کی کو ششوں کا نتیجہ ہیں۔ اختلاف کا نتیجہ ہیں کہ ہندوستان میں نیاگروہ اگرچہ ضروریات زمانہ سے باخرہ اور یورپ کے قدم بعدم چلنا چاہتا ہے گمرچو نکہ اپنی حالت کی بے خبری اور تعلیم کے نقص نے اتمیاز کا محرک قدم سلب کر دیا ہے اس امر کی قدرت نہیں رکھتا کہ حسن و بچ میں تمیز کر سکے۔ برطاف اس کے معرکا نیاگروہ یورپ کی ہمرادا کو شیفتگی کے ساتھ دیکھا ہے گرناقدانہ نگاہ بھی ڈالٹا برطاف اس کے معرمیں بھی پیش برطاف اس کے معرمیں بھی پیش موتے رہے ہیں۔ گرموافقانہ یا مخالفانہ جو پچھ اس پر لکھاجاتا ہے وہ یمال کی نسبت زیادہ شاکستہ اور مربی ہی بیش مدلل ہوتا ہے۔

نے مباحث میں ایک بڑی بحث عورتوں کی آزادی یا پردہ کی ہے۔ ہندوستان کی طرح مصر میں بھی پچھلے دنوں یہ بحث چھڑگئی۔ مصر کی تعلیم یافتہ سوسائٹ کے ایک ذی اثر ممبر مسٹر قاسم امین بک ہیں جو کسی زمانہ میں پردہ کے مؤید تھے اور یورپ کی موجودہ آزادی کو سخت نفرت کی نگاہ ہے دیکھتے تھے۔ فرنچ میں ایک رسالہ بھی پردہ اسلامی کی تائید میں لکھا تھاجی نے فرانس میں پچھ دنوں کے لیے بالچل مچادی تھی۔ لین پچھلے دنوں ان کی رائے میں یکایک انقلاب پیدا ہوگیا۔ اور یورپ کی آزادی کی بجائے پردہ کو نفرت کی نگاہ ہے دیکھنے گئے۔ چونکہ گزشتہ غلطی کا کفارہ ضروری تھا اس لیے پردہ کی مخالفت اور آزادی نسواں کی ضرورت پر کیے بعد دیگرے دو رسالے لکھ کرشائع کے جن میں سے پہلے رسالے کانام "تصویو المعواة" ہے اور دو سرے کانام "اُلْمَوُ اہ المجدیدة" ہے۔ ان دونوں رسالوں نے اہل معرکو نئے سرے ساس مسئلہ پر متوجہ کردیا۔ قاسم امین بک کی تورید میں معمولی مضامین کے علاوہ پانچ رسالے علی الترتیب کھے گئے ہیں۔ جن میں سے ایک رسالہ بیروت کے کسی عالم کی تھنیف ہے اور چار رسالے معرکے تعلیم یافتہ اشخاص کے قلموں سے نگلے بیرو۔ ان بی رسالوں میں ایک رسالہ "الممَو اہ المُمْسلمه" بھی ہے جو معرکے مشہور مصنف فرید ہیں۔ ان بی رسالوں میں ایک رسالہ کے ذریعہ ہم اردو خواں طبقہ کو اس کے قابل قدر مباحث سے واحدی کی تھنیف ہے۔ اس رسالہ کے ذریعہ ہم اردو خواں طبقہ کو اس کے قابل قدر مباحث سے واقف کرنا چاہے ہیں۔ جس سے ایک طرف تو آزادی نسواں کے مسئلہ پر روشنی پڑے گی اور دوسری طرف اس امر کا بھی اندازہ ہو جائے گا کہ معرکا نیا علمی خداق بندوستان کے خداق سے کس دوسری طرف اس امر کا بھی اندازہ ہو جائے گا کہ معرکا نیا علمی خداق بندوستان کے خداق سے کس دوسری طرف اس امر کا بھی اندازہ ہو جائے گا کہ معرکا نیا علمی خداق بندوستان کے خداق سے کسی دوسری طرف اس امر کا بھی اندازہ ہو جائے گا کہ معرکا نیا علمی خداق بندوستان کے خداق سے کسی دوسری طرف اس امر کا بھی اندازہ ہو جائے گا کہ معرکا نیا علمی غداق بندوستان کے خداق سے کسی دوسری طرف اس امر کا بھی اندازہ ہو جائے گا کہ معرکا نیا علمی غداق بندوستان کے خداق سے کسی دوسری طرف اس امر کا بھی اندازہ ہو جائے گا کہ معرکا نیا علمی غداق بندوستان کے خداق سے کسی دوسری طرف اس امرکا بھی اندازہ ہو جائے گا کہ معرکا نیا علمی خدات ہے۔

# اہم خصوصیتیں

ہندوستان میں تقریباً ہیں برس ہے اس مسئلہ پر خامہ فرسائی ہو رہی ہے اور ایک خاص لر پچراس موضوع پر تیار ہو گیا ہے۔ لیکن اس تمام دفتر کا یہ حال ہے کہ نے گروہ نے جس قدر پردہ اور تقید کی خرابیاں دکھائیں از خود نہیں دکھائیں بلکہ یورپ کی اثر میں گر فقار ہو کردکھائی ہیں۔ یورپ کے زُعب نے اس طرح انحیں دم بخود کردیا ہے کہ ایک لفظ بھی اس کی مخالفت میں نہیں لکھ کتے اس لیے وہ یورپ ہی کی آواز ہے جو "ہیٹ" کی جگہ "طربوس" ہے چھے ہوئے سرول سے نکاتی ہے۔ جن لوگوں نے پردہ کی تائید میں رسالے لکھے ہیں ان میں بری جماعت قدیم تعلیم یافتہ لوگوں کی ہے۔ چو نکہ ان لوگوں کی نظروں سے یورپ کا حال پوشیدہ ہے اس لیے وہ جو پکھ لکھتے ہیں لوگوں کی بھر جس کا جادو نئے گروہ پر کارگر نہیں ہو نہ ہے۔ جس کا جادو نئے گروہ پر کارگر نہیں ہو نہیں۔

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

فرید وجدی چونکہ یورپ کی متعدد زبانوں سے واقنیت رکھتا ہے اور خود تعلیم یافتہ سوسائی کاایک فاضل ممبرہے اس لیے اس نے جو کچھ لکھاہے محض یورپ کے اقوال اور حالات کو پیش نظر رکھ کر لکھا ہے۔ اس بناء پر ظاہرہے کہ "اَلْمَو اَقُ الْمُسْلَمَة "جس قدر نے گروہ پر اثر ڈال سکتی ہے' ہمارے یمال کی فدہی تحریروں سے اس قدر توقع نہیں ہو سکتی۔

عورتوں کی آزادی کامستلہ دراصل ایک معرکۃ الآراء مستلہ ہے۔ یورپ کا طرز عمل اگر چہ اس کی تائید میں ہے لیکن جمہور کی آواز نمایت بختی ہے اس کی مخالف ہے۔ ایک بڑی باریک بین جماعت موجود ہے جو اس آزادی کو نفرت کی نگاہ ہے دیمی ہے اور اس خطرناک زمانہ کی یقین کے ساتھ مختطر ہے جو اس آزادی کا لازی بتیجہ یعنی تمدن اور معاشرت کی بنیادیں مخزلزل کردے گا۔ ہمارے یمال کے مخالفین پردہ یورپ کے طرز عمل کو تو شوق کی نگاہوں ہے دیکھتے ہیں۔ لیکن چو نکہ نظری کو تاہ اور معلومات محدود ہیں اس لیے مخالف جماعت کی آراؤں ہے واقفیت نمیں رکھتے۔ پردہ کے مویدی یورپ کی زبانوں اور طالات سے محض بے جربی اس لیے ان کی رائے بھی اس میدان میں سبقت نمیں لے جا سمتی۔ فرید وجدی چو تکہ یورپ کے اقوال و طالات پر وسیع نظرر کھتا ہمار سے اس لیے اس نے اول ان تمام لوگوں کی آراء ڈھونڈ کر جمع کی ہیں اور دکھایا ہے خود اس ملک ہما اس لیے اس نے اول ان تمام لوگوں کی آراء ڈھونڈ کر جمع کی ہیں اور دکھایا ہے خود اس ملک کے اہل الرائے اور موجودہ یہ نیت کے مجد داس طرز عمل کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ پھر مشاہیر کے اہل الرائے اور موجودہ یہ نیت کے مجد داس طرز عمل کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ پھر مشاہیر علی علی یورپ کے خیالات پیش کرکے ہمد ردانہ لہد میں نصیحت کی ہے کہ محض طاہر آزادی کا شور پاتے ہو' وہ خیرے یورپ میں محقود ہیں۔ کہی مفقود ہیں۔ کہی مفقود ہیں۔

### اہم مباحث:

اس مرمری دائے کے بعد اب ہم "اَلْعَواۃ المُسلمة" کے اہم مباحث کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔

عورتوں کی آزادی کی حمایت میں اس وقت جس قدر ذخیرہ جمع ہو چکا ہے اس میں اہم اور قابل بحث صرف تین مسئلے ہیں۔ ان کے علاوہ اور جنٹی باتیں کی جاتی ہیں وہ دراصل ان ہی تین مسلوں کی شرح و تغییر میں واخل ہیں۔

ا۔ (الف) انسان فطرتا آزاد ہے اور اس فطرتی آزادی میں کوئی خصوصیت ثابت نہیں

ہوتی۔ پھروہ کونسا معیار ہے جس کی بناء پر انسانوں کا ایک کروہ تو اس آزادی سے فائدہ انتائے اور دوسرا کروہ محروم رکھا جائے۔

(ب) جب انسانی قوئی کی نشود نما تھرتی اور شائستہ ذندگی کے لیے ضروری ہو تھراس کی کیا وجہ ہے کہ عور تیں اس عقلی نشود نما ہے محروم رکی جائیں؟ مردوں نے علوم و نتون انتظام سیاست اور دنیا کے تمام تھرتی مشاغل ایخ لیے مخصوص کر لیے ہیں اور عور تیں اس دنیا ہے بالکل الگ رکی گئی ہیں۔ اول تو انحیس تعلیم دی بی نہیں جاتی اور اگر کی کا فرم دل اس کے مظلومانہ حال پر متاسف ہو آ بھی ہو صرف معمولی تعلیم ان کے لیے کافی خیال کی جاتی ہے۔ کیا وہ انسان نہیں ہیں؟ کیا ان میں دمافی قوتی موجود نہیں ہیں؟ ان میں دمافی قوتی موجود نہیں ہیں؟ اس جو اللہ کی خائستہ مرائح ظلم نہیں ہے کہ علی دنیا کے شائستہ مشاغل ہے انحیس کیک گئت محروم کر دیا جائے۔

1۔ اس وقت تک عور تیں علمی لذات ہے محض نا آشا ہیں اور یہ تمام تمنی میدان کل کا کل مردوں کے قیفہ میں رہا۔ اس لیے یہ کمنا بھی صحح نہیں کہ ان میں مردوں کی طرح دما فی ترق کی صلاحیت نہیں ہے۔ کیو تکہ اس وقت تک انہیں ترقی کا موقع تی کب دیا گیا؟ آج علم تشریح اور فزیالوی کی تحقیقات نے ثابت کر دیا ہے کہ مرد اور عورت دما فی قوتوں میں بالکل برابر ہیں۔ اور ثبوت کے ساتھ انہیں عام آزادی بھی دے دی ہے اس کا نتیجہ یہ کہ بورپ میں کوئی کام الیا نہیں ہے جے مردوں کی طرح مغربی عور تی انجام نہ دیتی ہوں۔ ذاکر عور تی ہیں، پروفیسر عور تی ہیں، اور لیجرار عور تی ہیں۔ غرفیکہ ہرمیدان میں عور تی مردوں کے برابر ترقی کر رہی ہیں۔ یہ نظیر بھی نظا رہی ہے کہ اگر عور توں کو مردوں کے مردوں کے برابر ترقی کر رہی ہیں۔ یہ نظیر بھی نظا رہی ہے کہ اگر عور توں کو مردوں کے تبلط سے نجات کے اور اعلیٰ تعلیم سے مردوں کی طرح فاکدہ اٹھائیں تو وہ کمی چیز میں مردوں سے کم رتبہ ثابت نہیں ہو سکتیں۔

۳۔ مشرق نے جو خالمانہ رائے مورتوں کے متعلق ذمانہ جالمیت میں قائم کی تمتی اس دفت تک اس پر قائم ہے۔ مسلمان عام طور پر عورتوں کو ناقصات العقل والدین اور فتنہ و نساد کی جڑ سجھتے ہیں۔ برخلاف اس کے یورپ عورتوں کو غیر معمولی عزت اور احرام رہتا ہے اور مردول سے کی امریس کم نہیں سجمتا۔

یہ تین باتیں وہ ہیں جو آج ممرو ہندوستان میں پردہ کا ہر کالف زور شور سے پیش کرتا ہے بلکہ ان کی تشریح و تغییر میں مجیب عجیب کت آفرینیاں کی جاتی ہیں۔ اس لیے فرید وجدی نے "اکمواۃ الممسلِمة" میں ان بی منوں مسلوں کو پیش نظر رکھا ہے اور ان کے متعدد کلاے کرکے تیرہ فعملوں میں الگ الگ بحث کی ہے ان فعملوں میں اہم مباحث یہ ہیں:

- ا۔ عورت کیاہے؟
- ۲۔ عورت کے قدرتی فرائض کیا ہیں؟
- ۳ کیا مرد اور عورت جسمانی طاقت میں مساوی ہیں؟
- ٨. كياعورتس عملى دنيامي مردول ك ساته شريك موسكتي بي؟
  - ۵۔ کیا عورت کو مردول سے پردہ کرنا چاہیے؟
- ٢. کيا برده عورتول کے ليے غلاي کي علامت ہے اور آزادي کا منافي ہے؟
  - 2. کیارده عورتول کی ترقی و کمال میں مانع ہے؟
    - ۸۔ کیابردہ کاعالمی اثر زائل ہو سکتاہے؟
  - ٩. کيا موجوده مادي مدنيت کي عور تيس کال عور تيس بيس؟
    - ا۔ مسلمان عورت کی تعلیم کا احسن طریقتہ کیا ہے؟

(ابو الكلام آزاد)



قدرت نے مخلوقات کو مختلف جنسوں اور مختلف گروہوں میں تقنیم کردیا ہے اور ہر گر

کے خاص خاص فرائنس اور خاص خاص و طائف قرار دیے ہیں۔ ان تمام فرائنس کی انجام دہی۔
لیے چو نکہ ایک ہی شم کی جسمانی حالت اور دماغی قابلیت کانی نہ تھی۔ اس لیے جس گروہ کے سرد
کام کیا گیا اس کے موافق اس کو دماغی اور جسمانی قابلیت عطاکی گئی۔ فرائنس کے اختلافات کے سا
ضروریات زندگی کا بھی مختلف ہونا ضروری تھا۔ اس لیے ہر گروہ کو اس شم کے داخلی اور خار
اعضاء دیئے گئے جس شم کی ضرور تیں اس کو پیش آتی ہیں۔ عام حیوانات پر نظر ڈالو! اونٹ کی فا
جنگل کی خار دار گھاس ہے اس لیے اس کو ولی ہی زبان اور اس شم کے دانت بخشے گئے جو ان جب
خت شاخوں کو آسانی سے چبا سکیں اور ان کی تخت کے متحمل ہونے کی طاقت رکھتے ہیں۔ شیر کی فاد و سرے زندہ حیوان ہیں اس لیے اس کے پنج نمایت تیز سخت اور ایسے خار دار بنائے گئے جم
دو سرے زندہ حیوان ہیں اس لیے اس کے پنج نمایت تیز سخت اور ایسے خار دار بنائے گئے جم
ایک ہی وار بھیڑاور کمری کی ہلاکت کا باعث ہو سکتا ہے۔ انہی فرائنس کی انجام دی کا مجموعی نام تیا
یا نظام عالم ہے۔ جب کوئی گروہ اسے طبی فرائنس کو ادا کرنے میں کو تابی کرتا ہے تو نظا ہم تمون

بنياديس طِخ لَكَتى بين ـ يى وه كتت ب ، جس كى طرف كلام الى ف اشاره كيا به: رَبُتُنا الَّذِي اَعُظى كُلَّ شَيْئَ خَلْقَهُ ثُمَ هَذْى ـ (٢٠:٢٠)

" تمارا خدا وہ ہے جس نے ہرشتے کو اس کا ممل وجود عطا فرمایا پھراسے اپنے فرائض بجا لانے کی ہدایت کی۔ "

إِنَّاكُلَّ شَيْئَ حَلَقُنْهُ بِقَدَرُ ( 69: ٥٥)

"ہم نے ہر چیز کو ایک اندازہ فاص پر پیدا کیا۔"

نیچل فلاسفی کاب قول ظلاق عالم کے ان بی ارشادات کی تغیرہ کہ "طبیعت اپنی حدے ملی منسی بدھتی۔"

بیشک انسان فطرتا آزاد ہے' اور یہ آزادی اس کے ہرارادی اور غیرارادی فعل سے ظاہر موتی ہے لیکن آزادی کو تشلیم کرتے ہوئے اس امر کو فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ انسان کا اپنے حقیق فرائض کو ادا کرنا نظام تمدن کا اصلی عضرے۔ انسان ان مختف قوتوں کے مجوعے کا نام ہے اس میں بعض قوتیں اگر صفات حسنہ کی طرف آمادہ کرتی ہیں تو بعض قوتیں برائیوں کے لیے ترغیب دیتی ہیں۔ اس میں سینکڑوں خواہشیں اس تشم کی موجود ہیں جن کے اثرات میں محیط ہو کروہ عقل و تمیز کھو بیٹھتا ہے۔ تعلیم اور سوسائٹی کاخارجی اثر بسااد قات ان طبعی قوتوں کے اثر ات کو قوی اور تیز کرے اس پر ابنا تسلط قائم کرلیتا ہے کہ جماوات و نبا بات کی طرح مجبور محض ہو کران ہی کے اشاروں پر چلتا ہے اور ان ہی کی تحریک پر کام کے لیے آمادہ موجاتا ہے۔ الی حالت میں نہ اسے اپنے فرائض یاد رہتے ہیں نہ دو سروں کے حقوق کی کچھ بروا کرتا ہے۔ طاہر ہے کہ اس تسلط سے نکلنے کے لیے علم و فضل کام آسکتاہے 'نہ فلفہ و عقلیات کی تعلیم کچھ مدد کر سکتی ہے۔ اس لیے تمرن اور ندہب نے انسان کی فطری آزادی کو ایک خاص حدیث مقید کردیا ہے۔ ہر گروہ کے طبعی فرائض تشخیص کیے ہیں اور اٹھی فرائف کے میدان میں اسے محدود کر دیا ہے۔ ان فرائف کے لحاظ سے جس مد تک آزادی حاصل کرنے کاوہ مستحق ہے اسے بخشی ہے اور جو آزاوی ان کے فرائض میں خلل انداز ہوتی ہے اسے قطعی جرم قرار دے دیا۔ اب اس اصول کو ذہن تشین کرکے عور توں پر نظر ڈالواور دیکمو کہ ان کے طبعی فرائض کیا ہیں۔ ان فرائض کے لحاظ ہے وہ کس آزادی کی مستحق ہیں اور کوئی آزادی ان کو فرائض منصی سے باز رکھ علی ہے۔

عورت کو قدرت نے جس غرض کے لیے مخلوق کیا ہے وہ غرض نوع انسانی کی تکثیراور اس کی حفاظت و تربیت ہے۔ پس اس حقیقت سے اس کا قدر تی فرض ہیہ ہے کہ اس اہم فرض کی انجام دی کے لیے بھیشہ کو شش کرتی رہے۔ اس فرض کی انجام دہی کے لیے جن اعضاء اور اعضاء میں تناسب کی ضرورت تھی' قدرت نے اسے عطا کیے ہیں۔ جس طرح مردوں کی طاقت سے بید امر بالکل باہر ہے۔ کہ وہ عورت کے طبعی فرائن میں حصہ لیں۔ اس طرح عور توں کی طاقت سے ہمی ہیہ امریا ہرہے کہ وہ مردوں کے علمی و تمرنی مشاغل میں شریک ہوں۔ نوع انسانی کی تحقیراور حفاظت کے لیے قدرت نے مسلسل چار دور قرار دیے ہیں۔ (ا)
حمل (۲) وضع (۳) رضاعت (۳) تربیت۔ ان میں سے ہرایک دور کا زمانہ عورت کی زندگی کا
نمایت اہم اور دشوار زمانہ ہو تا ہے اور اس کی حفاظت اور صحت کے لیے خاص خاص احتیاطوں اور
علاجوں کی ضرورت پرتی ہے ، جن میں اگر کسی قسم کی کمی کی جائے تو شخت خطروں اور شدید بیار ہوں
علاجوں کی خرورت پرتی ہے ، جن میں اگر کسی قسم کی کی جائے تو شخت خطروں اور شدید بیار ہوں
میں جاتا ہونے کا خوف ہو تا ہے۔ عالموں کی کچھے خصوصیت نہیں جاتال فض بھی اس امر کو اچھی
طرح سمجھ سکتا ہے بشرطیکہ وہ متاتال اور صاحب اولاد ہو کہ ان چار زبانوں اور بالخصوص ابتدائی تین
زمانوں میں عورت کی زندگی کو کن کن خوف ناک خطروں کا سامنا ہو تا ہے۔ کس طرح وہ بعض
او قات اپنی زندگ سے مایوس ہو جاتی ہے اور کس طرح ان مصیبتوں میں شخت مشکلوں کے بعد
نجات پاتی ہے۔ علم طب کا بہت بڑا حصہ ان دوروں کے لوازم احتیاط اور قوانین صحت کے متعلق
مباحث سے تعلق رکھتا ہے۔ قدیم و جدید زمانے کے سینکٹوں عالموں اور تجربہ کار ڈاکٹروں نے اپنی
عرب صرف کرکے اس مسئلہ کی مشکلات ، اور مصائب دور کرنے کے لیے کتابیں تصنیف کی ہیں۔
عرب صرف کرکے اس مسئلہ کی مشکلات ، اور مصائب دور کرنے کے لیے کتابیں تصنیف کی ہیں۔
جن کے مطالعہ سے ان چاروں دوروں کی ابھیت کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ انسان کی جمالت کا اصلی
مبداء ان ہی زمانوں کی ہے احتیاطی ہے۔ اور انسانی خویوں کا حقیق سرچشمہ بھی ان ہی زمانوں کی

# ا حمل:

زمانہ حمل جس کی مدت عام طور پر نو ماہ قرار دی می ہے ، عورت کے لیے ایک ایسانازک زمانہ ہو تا ہے جس میں وہ گھر کے فرائف ادا کرنے کے قابل بھی نہیں ہوتی۔ اس کی ہر معمولی ہے معمولی حرکت کا اثر نہ صرف اس کی ذات تک محدود رہتا ہے بلکہ اس میں وہ نازک اور ضعیف وجود بھی شامل ہو تا ہے جس کی حفاظت اور تربیت قدرت نے اس کے سپرد کی ہے۔ اس نو مینے کے زمانے میں جنین پر مختلف دور طاری ہوتے ہیں اور ان میں سے ہرایک دور کے خاص آثار اور علمات ہیں اور جمالات ہیں اور ہرعلامت کے زمانہ میں خاص خاص احتیا طیس اور حفاظتیں ضروری ہیں۔

زمانہ حمل میں مال کی حالت ہے جنین اس قدر متاثر ہوتا ہے کہ اس کے ضعف و قوت یا زندگی وموت کا دارو مدار محض مال کی احتیاط اور حفاظت پر ہوتا ہے۔

اطبائے جدید وقدیم کا قول ہے کہ زمانہ حمل میں عورت کو نمایت شدت کے ساتھ اپنے

خیالات 'مزاج اور افعال کی محمداشت کرنی چاہیے ورنہ جس تسم کے حالات اس کو پیش آئیں گے جنین کی جسمانی اور دمافی حالت بھی اس قسم کی ہوگی۔

یورپ کے سینکروں تجربوں سے بھی اس کی تصدیق ہوئی ہے۔ مختلف بچوں کی عادات و اطوار اور جسمانی قوت کے مبداء کا جب سراغ لگایا گیا تو زمانہ حمل کے حالات ثابت ہوئے۔ فرانس میں خوبصورت والدین کا بچہ جب ساہ رنگ اور حبثیوں کی صورت پر پیدا ہواتو ڈاکٹروں کو اس اختلاف پر سخت حیرت ہوئی۔ تحقیق سے ثابت ہوا کہ زمانہ حمل میں ماں کی نشست کے سامنے میز پر ایک حبثی کا اسٹیچو رہا کر تا تھا جس کی سیابی اور رنگ کا اثر نگاہوں کے ذرایعہ دماغ میں بہنچا اور ذبن کو اس طرف غیر معمولی توجہ ہوگئی اس کا تیجہ ہے کہ بیچ کو والدین کی صورت سے کوئی تعلق نہ رہا اور وہ اس حبثی کے ڈیل ڈول پر پیدا ہوا۔ (۱)

## ۲ـ وضع حمل:

وضع حمل زمانہ حمل سے زیادہ سخت اور صعب ہوتا ہے۔ جس میں عورت کی زندگی موت سے نمایت قریب ہو جاتی ہے۔ وضع حمل کے بعد عورت نمایت سخت بیاری اور حقیقی ضعف میں جمال ہو جاتی ہے جس کا اثر مدت تک زائل نہیں ہوتا' اور صحت کے بعد عورت کی زندگی از سر نو شروع ہوتی ہے۔ اطباء نے نمایت صحیم محیم کتابیں اس وقت کے قواعد صحت اور قوانین اصفیاط پر تصنیف کی ہیں اور وہ علاج بتائے ہیں' جن سے ان مختلف اقسام کے بخاروں سے حفاظت ہو سکتی ہے جو بااو قات عورت کے لیے باعث موت ہو جاتے ہیں۔

یہ وفت عورت کے لیے جس قدر نازک اور سخت ہے اس کا متقابل مخص اندازہ کر سکتا ہے۔ ہرسال دنیا میں ہزاروں جانیں صرف اس لیے ضائع ہو جاتی ہیں کہ قوانین طبیہ کے مطابق وضع حمل کے وقتہ احتیاط اور حفاظت نہیں کی جاتی۔

### ۳. رضاعت:

تیسرادور رضاعت کا زمانہ ہے۔ یہ زمانہ اگر چہ مال کے لیے اس درجہ سخت اور دشوار نہیں جس قدر ابتدائی دور ہوتے ہیں۔ لیکن بچے کے لیے سب سے زیادہ خطرناک اور غیر معمولی توجہ کا محاج ہو تا ہے۔ اس زمانہ کی حفاظت کے لیے خاص قواعد اور قوانین ہیں جن کی تقیل میں اگر کسی قتم کی کو تاتی ہوتی ہے تو بچہ کی جان یا تو خطرہ میں پڑجاتی ہے یا بیشہ کے لیے کوئی جسمانی اور دمافی نقص پیدا ہو جاتا ہے۔ ایام رضاعت میں مال کی احتیاط اور قواعد طبی پر عمل اس لیے ضروری ہے اگر مس حتم کی غذا اس کے استعال میں آتی ہے اس حتم کا اثر بچہ پر مرتب ہو جاتا ہے۔ اگر مال گرم غذا (اعتدال اور قاعدے ہے) زیادہ استعال کرتی ہے تو اس کا معزا ثر جس طرح خود مال پر پڑتا ہے اس طرح بچہ بھی متاثر ہوتا ہے۔ اکثر دیکھا گیاہے کہ بعض بچے نمایت خت باریوں میں اس لیے جتا ہو جاتے ہیں کہ ایام رضاعت میں مال بے احتیاطی ہے بعض مولد امراض چیزوں کا استعال کر لیتی ہے۔ ان کا معزا ثر دودھ کے ذریعے ہے بچہ تک پہنچتا ہے اور مختلف امراض کا باعث ہوتا ہے۔ لیتی ہے۔ ان کا معزا ثر دودھ کے ذریعے ہے بچہ تک پہنچتا ہے اور مختلف امراض کا باعث ہوتا ہے۔ ایام رضاعت تک غذا میں 'لباس میں اور صفائی میں کی حتم کی بے احتیاطی نہ کی جائے اور ایک لخظ ایام رضاعت تک غذا میں 'لباس میں اور صفائی میں کی حتم کی ہے احتیاطی نہ کی جائے اور ایک لخظ بھی بچہ پر ایسانہ گزرے کہ مال اس کی حالت سے غافل ہو۔ ہارے مکول میں ہزاروں بچے نشوونما پائے ہی بہلے اس دنیا میں منہ موڑ لیتے ہیں کیونکہ ان کی مائیں ان ضروری قواعد سے ناواتف اور پائے ہیں۔

#### همآ تربيت:

ک آئدہ تمام خوبیال مخصر ہیں پہلے تیوں دوروں سے زیادہ خطرناک اور بہت زیادہ قابل توجہ ہے۔

پید جب عالم غیب سے بکایک دنیا میں قدم رکھتا ہے تو ایک ایسے آئینہ کی طرح ہوتا ہے۔ جس کی سطح بالکل صاف اور برتم کے اثرات تول کرنے پر آمادہ ہوتی ہے 'نہ کی کا عکس اس میں نظر آتا ہے اور نہ کی تصویر اس پر منقش ہوتی ہے۔ ایک عالت میں جس قسم کا اثر اس پر ذالا جاتا ہے۔ بھیشہ کے لیے قائم ہو جاتا ہے۔ اگر خوشما نعش و نگار سے اس کی سطح مزن کی گئ تو بھیشہ کے لیے وہ آئینہ خوبصورت ہوگیا۔ اگر بدتمتی سے کسی ناواتف اور جابل نے ٹیڑھی سیدھی کیریں تھینے دیں تو بھیشہ کے لیے بدنما ہوگیا۔ اس کی صاف اور شغاف سطح سیاہ و سفید سے محض بے خبر ہوتی ہے اس لیے اس کو کسی رنگ کے قبول کرنے میں انکار نہیں ہوتا اور

چوتھا دور زمانہ تربیت ہے اور در حقیقت بلحاظ اہمیت کے اور بلحاظ ان اثرات کے جن پر انسان

جس مصور کے ہاتھ قدرت نے اسے سرد کیا ہے اس کی ہر رائے کے آگے سرتنگیم جھا دیتا

کی حال اس نووارد مسافر کا ہوتا ہے' جس کے لیے دنیا اور دنیا کی ہربات بالکل نئ ہوتی ہے۔

اس کے کان جس طرح فضائل انسانی سے ناآشتا ہوتے ہیں اس طرح رذا کل انسانی سے بے خبر

ہوتے ہیں۔ وہ نہیں جانا کہ رحم کیا چڑ ہے اور ظلم کس کو کہتے ہیں۔ نہ اس کو اس کی خبر ہوتی

ہوتے ہیں۔ وہ نہیں جانا کہ رحم کیا چڑ ہے اور جسل تمام برائیوں کا مخزن ہے۔ اس کا سادہ ذہن آئینہ کی طرح ہر تم کے نعش و نگار سے خالی ہوتا ہے گر ہر اٹر کے قبول کرنے کی مطاحیت رکھتا ہے۔ ایک حالت ہیں اس کی شفیق ماں اس کی فطری مصور ہوتی ہے' جس کی توجہ اور تربیت یا تو اخلاتی محاس کا نعش اس کے دماغ پر کالمجر کر دیتی ہے۔ یا تمام رذا کل انسانی کا عادی بنا کر نہ صرف اس کی' بلکہ سوسائٹی کے ہر فرد کی زندگی بھشہ کے لیے تکح کر دیتی ہے۔ اس زمان کی طبیعت ثانیہ ہو جاتے ہیں جن کو نہ اعلیٰ تعلیم یافتہ کا اٹر زاکل کر سکتا کے وہ اثرات انسان کی طبیعت ثانیہ ہو جاتے ہیں جن کو نہ اعلیٰ تعلیم یافتہ کا اٹر زاکل کر سکتا ہے' نہ ساری عمر کی جدوجہد اور کو شش کھو سکتی ہے۔ قوموں کی ترقی کا بڑا راز تاریخ یہ بٹلاتی ہے کہ کسی قوم کے افراد کی بھی ابتدائی تربیت ہے' جو انسان اپنی زندگی کے ابتدائی حصہ ہیں صرف ماں کی کوشش اور توجہ سے حاصل کر سکتا ہے۔

اب سوال یہ ہے کہ جس گروہ کا قدرتی فرض ایسے اہم اور دشوار مرحلوں کا طے کرنا ہے کیا وہ دنیا کی تمنی کھٹش میں شریک ہو سکتا ہے؟ اور کیا اس قتم کی شرکت اس کے طبی فرائض میں حارج نہ ہوگی؟ فرض کرو کہ ایک عورت علم و تدیر کے اعلیٰ درجہ تک ترتی کرے کی پارلیمنٹ میں ممبریا کی سیای گروہ کی ایک رکن ہوگئی ہے 'لیکن ساتھ ہی تابل اور معاشرت کے طبی نتائج نے اس کو زمانہ حمل کی صعوبات میں بھی جٹلا کر دیا ہے تو ایس حالت میں وہ اپنی پارٹی کی حمایت اور سیای مناقشات کے فیصل کی تدابیر پر خور کرے گی اور شب و روز ای فکر پارٹی کی حمایت اور تیان احتیاط پر عمل کرے گی اور شب و روز ای فکر میں درا میں سرگرم رہے گی۔ یا ان تدابیر صحت اور قوانین احتیاط پر عمل کرے گی جن کی تھیل میں ذرا می کی اس کی اور جنین کی ہلاکت کا باعث ہو جاتی ہے اس کا قدرتی فرض تو یہ ہے کہ اس دور کی نمان او داخل میں گزار دے جن کا اثر جنین کی جسمانی و داغی سافت کے لیے کا تمام زمانہ ان افکار و اعمال میں گزار دے جن کا اثر جنین کی جسمانی و داغی سافت کے لیے

منید ہو۔ لیکن سیاس ضرور تیں اس کو مجبور کرتی ہیں کہ پریشان کن اور نمایت تلخ و ناگوار افکار میں جملا ہو کر سخت بے چینی اور بے اطمینانی میں یہ زمانہ صرف کر دے۔ تو کیا اسی عالت میں یہ شرکت اس کے قدرتی فرض میں خلل انداز نہ ہوگی؟ اور کیا اس کی صحت کے لیے مصرنہ ہو گی؟ اس مثال پر موقوف نہیں۔

فرض کرو ایک عورت نے قانونی تعلیم کو بدرجہ کمال حاصل کرکے ایک کامیاب ہیرسر کی صورت میں اینے آپ کو پلیک بر ظاہر کیا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی مود میں ایک نھاسا وجود بھی اس کی توجہ اور محبت کے انظار میں اس کی صورت کو تک رہا ہے۔ ایک حالت میں اس کا کسی جرم کی مافعت میں اور ان قانونی پہلوؤں کی تلاش میں جو اس کے موکل کے لیے مغید ہوں' مصروف رہنا اور شب بھر سندوں اور حوالوں کی جہتو میں قانون کی صحیم صحیم کابوں کی ورق گر دانی میں منہمک رہنا کہ صبح کو مقدمہ کی چیثی ہونے والی ہے کیا اس کو ایام رضاعت کے نازک فرائض سے باز نہ رکھے گا؟ اور کیا اپنی بوری توجہ اور قوت جرم کی مدافعت کی کامیابی کے لیے صرف کر دینا اور اسی فکر و کوشش میں رہنا' اس کو بچہ کی جمہداشت اور تربیت ے غافل رہنے پر مجبور نہ کرے گا؟ عورت کے طبعی فرائض کی ہدایت تو یہ ہے کہ یوم ولادت ے کے کر آخر ایام طفولیت تک بجے کی ہر حرکت ادر ہر نعل کی مجمداشت کرے' عمدہ خصائل کا اے عادی بنائے 'بری عادتوں ہے محفوظ رکھے 'لیکن اس بد قسمت بچہ کاکیا حال ہو گا جب اس کی بیرسٹرمال عدالت میں فریق مخالف پر جرح کر رہی ہوگی اور اس کاشیر خوار بچہ اس کی توجہ اور تربیت کا مختطر جمولے میں بڑا ہو گا؟ یا اس بدنصیب بچہ کی صحت اور زندگی کس حالت میں ہوگی جب وہ صالح اور مغید دورہ کا مختاج ہوگا اور اس کی مدبر اور پارلمینٹ کی ممبر ماں "لبرل پارٹی" کی حمایت کے خیال میں رات دن متعزق اور اس کی کامیابی کی مخلف جدوجمد میں منہمک ہو گی؟ اور ناکامی کے انفعال و افسوس نے دودھ میں فساد پیدا کرنے بچہ کی طبعی غذا کو اس کے لیے مصر اور خطرناک بنا دیا ہو گا؟ کیا یہ اور ای قسم کی اور مثالیں اس امر کے سجھنے کے لیے کافی نہیں ہیں کہ قدرت نے عورت کو مردوں کے مشاغل ہے الگ رکھا ہے اور اس کے طبعی فرائض اس قدر مصروفیت طلب اور مخاج توجہ ہیں کہ عورت کا مردول کے ساتھ

شریک ہونا بغیراس کے محال ہے کہ وہ طبعی فرائض کی ادائیگی سے بے خبریا دست بردار ہو حائے۔

حقیقت یہ ہے کہ قدرت نے دنیا کے کاموں کے خود ہی دو جھے کر دیے ہیں۔ نوع انسانی کی حفاظت اور تکثیرادر انسانی ضروریات کا انتظام۔ پہلا کام عورت کے ذمہ قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے اس کو اس قرض کی انجام دہی جسمانی قوت دی گئی جو اس فرض کی انجام دہی کے لیے ضروری ہیں۔ دو سرا کام مرد کے متعلق کیا گیا۔ اس لیے اس کے مطابق جسی اور دمافی طاقت عطاکی گئی۔ ان دونوں گروہوں کا الگ الگ کام دنیا کا مجموعی تمدن قائم رکھتا ہے اور جب اختلاف کے اٹھانے کی کوشش ہوتی ہے 'یا کوئی گروہ اپنے فرائض سے باہرقدم نکالتا ہے تو تمدن اور معاشرت کے انتظام میں خلل پر کر سینکڑوں دقیتیں اور مشکلیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس لیے عورت کے طبعی فرائض کا اقتضاء اس خیال کا بالکل مخالف ہے کہ اس کو مردوں کے فرائض میں شریک کیا جائے۔ اس کا نتیجہ ہے کہ جمال بھی اس خیال کی تائید کی گئی معاشرت اور تمدن کے میدان میں ہزاروں خرابیاں پیدا ہو گئیں۔ کیونکہ یہ قدرت کا قانون ہے اور اس کے خلاف کوئی مصنوعی کوشش کامیاب نمیں ہو گئی۔

پی ہمارا فرض سے ہونا چاہیے کہ ہم ہیشہ کوشش کرتے رہیں کہ عورت اپ طبعی فرائف کے میدان میں محدود رہے 'اور ان فرائف کو قدرت کی ہدایت کے مطابق انجام دے۔ اور اگر ہم دیکھیں کہ عورت اپ طبعی فرائف سے دور ہو رہی ہے تو اس کو ایک تمذنی مرض سمجھیں اور اس کے علاج کے لیے جدوجہد کریں کیونکہ عورت اگر فلفہ و علوم کے ہزار مرحلے طے کر لے گراپ طبعی وظیفہ سے غافل رہے تو ناممکن ہے کہ وہ علم و فضل اس کے لیے یا سوسائل کے لیے مذید ہو سکے۔

عورتوں کی آزادی کے متعلق پہلا اعتراض یہ کیا جاتا ہے:

انسان فطرنا آزاد ہے۔ پھروہ کونسا معیار ہے 'جس کی بنا پر عور تیں اس آزادی سے محروم رکھی جاتی ہیں؟ اس اعتراض میں میہ امر تشلیم کر لیا گیا کہ عور تیں آزادی سے محروم ہیں لیکن جب سوال کیا جاتا ہے کہ کیو تکر؟ تو جواب میں دو دلیلیں چیش کی جاتی ہیں: ا۔ عورتوں کو تعلیم نہیں دی جاتی۔ دنیا کے عام تمرنی اور سیاسی مشاغل میں شریک نہیں کیا حالا۔

۲۔ ان کو پردہ میں تقید کے ساتھ رکھا جاتا ہے۔ جس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ مردوں کی طرح
 آزاد نہیں ہیں۔

قاسم امین بک نے بھی ان ہی دو دلیلوں پر زور دیا ہے اور مختلف واقعات پیش کرے ثابت کردیا ہے کہ پردہ میں عور توں کو مقید ر کھنا اور مردوں کی طرح عام تمرنی مشاغل میں شریک نہ ہونے دینا عور توں کی غلامی اور فطری آزادی ہے محرومی کا ثبوت ہے۔ (اَلْمَدُ أَةَ الْمَجديد 'ص' ۱۱۔)

ہم نے اس کے جواب میں دور از کار بحثوں سے چٹم پوشی کرکے صرف عور توں کے طبعی فراکفن پیش کر دیے ہیں جن کو قار کین پہلی فصل میں پڑھ آئے ہیں۔ اس کی روشنی میں غور کیا جائے۔ قار کین کہ قاسم امین بک کا خیال کمال تک صحح ہے؟ پہلی دلیل کا جواب طاہر ہے کہ جس کروہ کے طبعی فراکفن ایسے اہم اور دشوار ہوں آلیاوہ مردول کی طرح عام تعلیم حاصل کرکے دنیا کی تحریق اور سیاسی کھکش میں شریک ہو سکتا ہے؟ عور توں کو مردول کے جبرنے ان مشاغل سے دور تمین رکھا ' بلکہ خود فطرت نے مردول کی دنیا سے عور توں کو الگ کر دیا ہے۔ اس لیے اعتراض تقدرت پر ہونا چاہیے نہ کہ مردول پر۔

پردہ کی بحث متقل عنوان سے آگے آگے گی لیکن عورتوں کے طبعی فرائف پر نظر کرتے ہوئے کیا اس امر کے تسلیم کرنے میں کوئی عذر ہو سکتاہے کہ مردوں کی نبست عورتوں کو ایک خاص صد تک تقید میں رہنا چاہیے۔ قدرت نے ہر گروہ کے فرائف مقرد کر ذیئے ہیں اور اقتضائے فرائف کے لحاظ سے ایک خاص حد تک مقید بھی کر دیا ہے۔ فد ہب اور تیرن کا ذیا میں کہی کام ہے۔ اس بناء پر اگر عورتوں کی آزادی کو کسی معتدل حد تک مقید نہ کیا جائے۔ تو طبعی فرائفن کی انجام دی میں بخت خرابیاں بیدا ہو جائیں۔

عورتیں اور مردود مختف گروہ ہیں اس لیے ان دونوں کے میدان عمل کو الگ الگ کرکے پردہ کو بچ میں مدود رہے۔ اس حدفاصل کے پردہ کو بچ میں حدود رہے۔ اس حدفاصل کے اٹھانے کی جب بھی کوئی کو شش کی جاتی ہے 'تو تیرن و معاشرت کی بنیادوں میں حرکت پیدا ہو کر دنیا کو خبردار کر دیتی ہے 'کہ عنقریب عمارت گرنے والی ہے۔ اس امرکے ثبوت کے لیے کسی دلیل کی

ضرورت نمیں۔ یورپ کی موجودہ حالت کافی ہے۔

قاسم امین بک نے آزادی کی تعریف ان جملوں میں کی ہے:

"آزادی سے اماری غرض سے ب کہ ند ب اور تدن نے جو حدود قائم کردیے ہیں ان سے واقف ہونے کے بعد انسان اپنے خیالات 'اعمال اور ارادے میں مستقل بالذات ہے۔"

جب ند بہ اور تدن کی قید ضروری اور مسلم ہے تو ناظرین اس امر کا فیصلہ آسانی سے کر نکتے ہیں کہ کیا عور توں کا طبعی وظیفہ اس امر کا متقاضی ہے کہ ان کو مردوں کے تدن اور سیاسی مشاغل میں شریک کیا جائے؟ اور کیا ند بب اور تدن کے مصالح اقتضائے فرائض کے لحاظ سے عور توں کو ایک خاص حد تک مقید رکھنا ضروری نہیں قرار دیتے؟ یورپ کے مشہور مصنفوں کے جو اقوال تیسری فصل میں درج کیے جائیں گے ان کے دیکھنے کے بعد تم خود اندازہ کر لوگے ، کہ بید صرف ہماری ہی رائے نہیں ہے بلکہ یورپ کے تمام چیدہ مصنفین اس مسلم میں ہمارے ہم زبان کی متفقہ آوازیکار کر کمہ رہی ہے کہ:

"عورتوں کا طبعی فرض نوع انسان کی حفاظت اور تربیت ہے اس دائرے سے عورت جب باہرقدم نکالتی ہے تو عورت نہیں رہتی بلکہ عورت اور مرد کے علاوہ ایک تیسری جنس کانمونہ بن جاتی ہے۔"

یورپ کے بیہ مصنفین وہاں کی عور توں کو عورت تسلیم کرنے میں تامل ظاہر کرتے ہیں اور آزادی کی خواہش کو ایک خالص خبط اور نری وحشت قرار دیتے ہیں۔

حواثثي

التوضيح في اصول التشريح' مطبوعه بيروت ' ص' ١٢

#### STB CTB CTB



سر قضا که در محقیق غیب منزیست متانه اش نقاب ز رخباره بر کثیم

جب ہم دیکھتے ہیں کہ یورپ میں عور تیں اس کوشش میں مصروف ہیں کہ مردوں کے تسلط سے نکل کربالکل آزاد ہو جائیں اور اپنے آپ کو جہما اور عقلاً ان کے برابر ابت کردیں۔ تو ہمیں سخت افسوس ہو تا ہے اور افسوس اس وقت اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ جب ہم یہ دیکھتے ہیں 'کہ یہ خیال معزاور ناقص تعلیم کے ذریعہ مغرب سے مشرق کی طرف قدم بڑھا رہا ہے اور بعض نادان اور سادہ لوح اس کی ظاہری صورت کی مصنوعی و دلفر ہی پر شیفتہ و فریفتہ ہو کر اس کے خیر مقدم کا اس سان کر رہے ہیں۔ اس لیے ہم اس فصل میں علمی دلا کل پیش کرکے ابت کرنا چاہتے ہیں 'کہ عورتوں کی مفروضہ آزادی کا خیال اور خبط محالات کے اقسام میں سے ایک قتم ہے 'جس کی طرف اس شخص کا ذہن منتقل ہو سکتا ہے جو حواس کی دولت برباد کرچکا ہو اور دیوا گی اور جنوں کے دیو کا رعب اس کے دماغ کو معطل کر چکا ہو۔ ہم یورپ کے مشاہیر عقلاء اور سربر آوردہ علماء کی سائٹیفک آراء نقل کرکے ہلانا چاہتے ہیں کہ جو شخص اس خیال کی کامیابی کے لیے کوشش کرتا ہا نقل کرکے ہلانا چاہتے ہیں کہ جو شخص اس خیال کی کامیابی کے لیے کوشش کرتا ہا اس کی مثال بعینہ اس مجنون کی ہی ہے جس کے سرمیں قوانین قدرت کے تغیرہ تبدل کا سودا ساخون اور عبث بات کے لیے صرف کردے۔

قاسم امین بک نے المعراق المجدیدہ میں جا بجا اس امرر زور دیا ہے کہ "بورپ نے خفات کے اس قدیم ردے کو اپنی علمی تحقیقات سے چاک کر دیا ہے جس نے اس وقت تک عورتوں کی اصلی حالت کو پوشیدہ رکھا ہوا تھا۔"

علم تشریح اور فزیالوجی کی تحقیقات اور تجارب نے ثابت کر دیا ہے کہ مردوں اور عورتوں میں کسی قتم کا جسمانی یا دماغی فرق نہیں ہے اور جو علمی کام مرد کے قوائے ذہنی انجام دے سکتے ہیں۔ بعینہ اس طرح ایک عورت بھی انجام دے سکتی ہے۔

صرف قاسم امین بک ہی کا یہ دعویٰ نہیں ہے بلکہ جب بھی عورتوں کی آزادی کامسلہ پیش ہو تا ہے تو فریق مخالف کی طرف سے عمواً میں وعویٰ پر زور الفاظ میں پیش کیا جاتا ہے۔ اس لیے اس موضوع پر بحث کرتے ہوئے ہمارا ایک اہم فرض سے بھی ہے کہ اس دعویٰ کی صداقت یا عدم صداقت کا قطعی فیصلہ کردس۔

قاسم امین بک نے اس دعویٰ کے ثبوت میں صرف دو قول پیش کیے ہیں۔ چنانچہ وہ لکھتا

ج:

"ہمارے اس دعویٰ کی تقیدیق پروفیسر فرش لو اور ہے تن جازو جیسے علماء کے اقوال ہے ہو سکتی ہے۔ آخر الذکر محقق فزیالوجی کاپروفیسراور اٹلی اکیڈمی کاممبرہے۔" • شہریں

فرش لو لکھتا ہے کہ:

"میں نے ایک عرصہ تک علم ریاضی 'اخلاق اور فلسفہ کی تعلیم دی ہے۔ میرے شاگر دوں میں ایک بری تعداد عور توں میں کمی متمی مگر میں نے تعلیمی ترقی کے لحاظ سے عور توں میں کسی متم کا دماغی ضعف نہیں پایا اور مجھ پر بھشہ کمی ثابت ہوا کہ مرد اور عورت کے دماغی قوی میں ذرہ بھر فرق نہیں ہے۔ "

ے تن جازوائی کتاب "عورتوں کی فزیالوجی" میں لکھتاہے کہ:

"تشریحی تحقیقات کی روے عورت اور مرد میں کسی قتم کا فرق ثابت نہیں ہو ہا۔"

پھران دوراؤل کی بناء پرید دعویٰ کیاہے کہ:

"علم فزیالوجی کے وہ مشہور اور باعظمت علیاجو نہایت باریک نگاہ عورتوں کی جسمانی اور دماغی

عالت پر رکھتے ہیں' اس امر پر متفق ہیں کہ عورت تمام قوائے عقلیہ میں مرد کے برابر درجہ رکھتی ہے۔"

ان اقوال اور دعاوی کو دیکھ کر ہر مخص ہی رائے قائم کرے گا کہ یو رپ کے مشاہیر علماء عورت کو مرد ہے کی بات میں کم نمیں سیجھتے اور قوائے عقلیہ کے لحاظ ہے دونوں کو ایک در بج میں رکھتے ہیں۔ مگر در حقیقت ہی وہ دھوکا ہے جس میں ہندوستان کی ہرئی جماعت جٹلا ہے اور جس کی وجہ کو تاہ نظری اور معلومات کی کمی ہے۔ اگر اِن دوراؤں کے مقابلہ میں یو رپ کے محقق علماء کی رائمیں دیکھی جائیں تو معلوم ہو جائے کہ یورپ کا فاضل ترین حصہ ہرگز اس خیال کو تسلیم نمیں کرتا۔ ہم ان دو قولوں کے مقابلہ میں بیسیوں اقوال پیش کریں گے۔ اور ان لوگوں کے جو آج یو رپ میں موجودہ مدنیت کے مجد د' بمترین مصنف اور فلفہ حسی کے جلیل القدر عالم تسلیم کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے عورت کے جسمانی ضعف پر نظر ڈالو اور غور سے دیکھو کہ قاسم امین بک ورت کے جسمانی ضعف پر نظر ڈالو اور غور سے دیکھو کہ قاسم امین بک

# عورت كاجسماني ضعف:

(۱) علم تشریح کی تحقیقات ہے ثابت ہو چکا ہے کہ مرد کی جسمانی حالت عورت کی نبست بیادہ قوی ہے۔ یہ جسمانی اختلاف محض قیاس اور ظن پر بہنی نبیس ہے بلکہ اس یقینی درجہ تک پہنچ چکا ہے کہ جس کو تسلیم نہ کرنا مشاہدات اور محسوسات کا انکار کرنا ہے۔ اس جسمانی اختلاف کی بناء پر یو رب میں بعض علائے تشریح عورت کو موجودہ زمانے کے ترتی یافتہ مرد کا حقیقی مقابل تسلیم نبیس کرتے۔ ان کا خیال ہے کہ عورت اس قدیم مخلوق کی یادگار ہے جو ترکیب جسمانی اور خلتی کمزوری میں اس کے مشابہ تھا اور اس کے قوائے جسمانی و عقلی اپنے اصلی درجہ تک نہیں پنچے کے۔ انسان کی مزاحت نے اس مخلوق کو فاکر دیا اور اس کی عورتوں پر قبضہ کرلیا۔ اس کی نسل سے موجودہ دور کی عور تیں بیدا ہو کیں۔

(۲) انیسویں صدی کے انسائیکلوپیڈیا کامصنف لفظ "عورت" پر بحث کرتے ہوئے لکمتا

**ہ**:

"مرد وعورت میں اعضائے تاسل کی ترکیب وصورت کا اختلاف اگرچہ ایک بڑا اختلاف نظر آتا ہے 'لیکن صرف یمی ایک اختلِاف نہیں ہے۔ عورت کے اور تمام اعضاء سرسے پیر تک

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

مرد کے اعضا ہے مختلف ہیں۔ یمال تک کہ وہ اعضاء مجی جو بظاہر مرد سے بے حد مشابہ نظر آتے ہیں۔"

پھر علم تشریح کی تحقیقات کے موافق عورتوں کے اعضاء پر نمایت دقیق بحث کی ہے اور تمام بحث کا آخریں یہ بتیجہ نکالاہے:

"در حقیقت عورت کی جسمانی ترکیب قریب نیج کی جسمانی ترکیب کے مشابہ ہے۔ ای
لیے تم دیکھتے ہو کہ نیج کی طرح عورت کابھی حاسہ ہر تسم کے اثر سے بہت جلد اور بہت زیادہ
مثاثر ہو جاتا ہے۔ نیج کا قاعدہ ہے کہ اگر کوئی رنج اور افسوس کا واقعہ پیش آئے تو فوراً رونے
گٹا ہے "اور اگر کوئی خوشی کی بات ہو تو ہے افتتیار ہو کر اچھلنے کودنے گٹا ہے۔ قریب قریب
کی حال عورت کا ہے کہ بہ نسبت مرد کے بہت زیادہ اس تسم کے جذبات سے متاثر ہوتی
ہے۔ کیونکہ یہ موثرات اس کے تصور پر اس طرح اثر ڈالنے ہیں کہ عقل کو ان سے لگاؤ نسیں
ہوتا۔ کی وجہ ہے کہ ان میں استقلال نمیں ہوتا اور اسی لیے سخت اور خوف ناک موقعوں پر
عورت ثابت قدم نہیں رہ سکتی۔"

(٣) على تجربہ نے ثابت كر ديا ہے "كہ عورت كے قد كا اوسط طول مرد كے قد كى اوسط درائى سے بارہ سنى ميشر كم ہے۔ يہ فرق كى خاص لمك يا قوم سے تعلق نبيں ركھتا۔ بلكہ جس طرح وحثى اقوام ميں پايا جاتا ہے اور جوانوں كى طرح ديج بھى اس اختلاف كى شهادت ديتے ہیں۔

(٣) جس طرح عمر کے اوسط میں فرق پایا جاتا ہے ای طرح جسم کے وزن اور ثقل میں بھی اختلاف ہے۔ مرد کے جسم کا ثقل مرد کے اختلاف ہے۔ مرد کے جسم کا ثقل مرد کے شقل سے یانچ کلو کم ہوتا ہے۔

(۵) عضلات کے مجم و قوت کے لحاظ ہے بھی عورت مرد کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ڈاکٹر فارینی "انسائیکلو پیڈیا" میں لکھتا ہے کہ:

"مجوعی دیثیت ہے اگر دیکھا جائے تو عورت کے جم کے عضلات مرد کے عضلات ہے اس قدر ضعیف ہیں کہ اگر ان کی طبی قوت کے تین جھے کیے جائیں تو دوجھے قوت مرد کے جھے میں آئے گی اور صرف ایک حصہ قوت عورت میں ثابت ہوگ۔ عضلات کی حرکت کی سرعت اور ضبط کا بھی ہی طال ہے۔ مرد کے عضلات جسی عورت کی نسبت حرکت میں زیادہ تیزاور اپنے فعل میں زیادہ قوی ہیں۔"

(۱) قلب جو انسانی زندگی کا اصلی مرکز ہے اس میں بھی کی اختلاف پایا جاتا ہے۔ علمی تجربہ سے فابت ہو چھوٹا اور خفیف ہوتا ہے۔ اس میں میں جربہ کے اس میں میں میں میں میں میں ہوتا ہوتا ہے۔ اس میں میں میں میں میں ہوتا ہوتا ہے۔

(2) سرعت تعنس کے لحاظ ہے بھی عورت اور مردیس عظیم الشان اختلاف ہے۔ علی تجربہ علی تجربہ علی تبرہ ہو چکا ہے کہ سانس کے ذریعے نے کاربولک ایسٹر کے جو ذرات ہا ہر آتے ہیں وہ اندرونی حرارت کی گرمی ہے بخارات بن کر سانس میں لمے ہوئے نکلتے ہیں۔ اس تجرب کی بناء پر شخیق کیا گیا تو معلوم ہوا کہ مردا یک گھنٹہ میں تقریبا گیارہ گرام کاربون کی مقدار جلادیا ہے۔ مگر عورت چھ گرام ہے کچھ ذا کہ جلاتی ہے۔ اس سے فابت ہوتا ہے کہ عورت کی حرارت غزیری بھی مرو کے مقابلہ میں کم یا نصف ہے کچھ ذا کہ ہے۔

# عورت كادماغي ضعف:

یہ تمام تحقیقات اور عورت کے جسمانی ضعف کو کن قطبی دلیلوں سے ثابت کرتے ہیں اور قاسم امین بک کے دعویٰ مساوات پر کس شم کا اثر ڈالتے ہیں؟اس کا فیصلہ نا ظرین کے طبع سلیم پر چھوڑ کر اب ہم اس مسئلہ کے دو سرے پہلو پر متوجہ ہوتے ہیں اور عورت اور مرد کا معنوی اختلاف اور اول الذکر کا دماغی ضعف وضاحت کے ساتھ دکھلاتے ہیں۔

ا۔ مشہور نہلسٹ فلاسفر علامہ پروڈن اپنی کتاب "ابتکار النظام " میں لکمتا ہے:
"عورت کا وجدان بمقابلہ مرد کے وجدان کے ای قدر ضعیف ہے۔ جس قدر اس کی عقلی
قوت مرد کی عقلی قوت کے مقابلہ میں ضعیف نظر آتی ہے۔ اس کی اخلاق قوت بھی مرد کے
اخلاق سے بالکل مختلف ہے اور دو سری فتم کی طبیعت رکھتی ہے کی وجہ ہے کہ جس چزک
حسن و فتح کے متعلق وہ رائے قائم کرتی ہے۔ مردوں کی رائے سے مطابقت نہیں رکھتی۔ پس

### ۲۔ حواس خمسہ:

جس پر انسان کی عقل اور دمافی نشوه نما کا دارو مدار ہے۔ اس میں بھی سخت اختلاف پایا جا تا ہے۔ علامہ نیکولس اور علامہ بیلی نے ثابت کر دیا ہے کہ عورت کے حواس خمسہ مرد کے حواس سے ضعیف تر ہیں۔

(الف) عورت کی قوت شامہ کی طاقت ہے یہ امریابرہ کہ وہ ایک خاص فاصلہ سے عطرلیموں کی خوشبو محسوس کر سکے۔ برخلاف مرد کے کہ اس کی قوت شامہ اس قدر قوی ہے کہ وہ اس درجہ کی خوشبو کو آسانی سے محسوس کرلیتا ہے۔ جس مقدار کی خوشبو سے عورت کو احساس ہو سکتا ہے۔

(ب) ای طرح تجربہ سے ثابت ہو چکا ہے کہ عورت ملکے براسک ایسٹر کی بو....۱/۱ کی نبست سے اور مرد ....ا/ا سے محسوس کر سکتا ہے جو ضعف کی بین دلیل ہے۔

(ج) ذوق اور سمع کا حاسہ بھی عورت سے مرد کا بہت زیادہ قوی ہے۔ اس کے لیے تشریحی دلیل کی ضرورت نہیں انسائیکو پیڈیانے تصریح کر دی ہے کہ:

"ای منغت کا نتیجہ ہے کہ طعام کی عمد گی اور بد مزگی پہچانے والے 'آواز کے پر کھنے والے اور پیانوں میں پیانوں کے راگوں کے کل مرد ہیں۔ ایک عوبت نے بھی خود کو ان باتوں میں باکمال ثابت نہیں کیا۔"

ر) قوت لاسہ کے متعلق علامہ لومبر و زر اور سیری جیسے استادوں کی متفقہ متحقیق ہے کہ عورت میں یہ قوت مرد کی نبیت بہت ضعیف پائی جاتی ہے۔ ان کی محققانہ دلیل یہ ہے کہ جن آلام اور تکالیف کی جس قدر متحمل عورت ہوتی ہے۔ مرد اس قدر نہیں ہو سکتا۔ یہ طاہر فرق ہلا رہا ہے کہ مرد کی نبیت عورت کی قوت احساس ضعیف بلکہ ضعیف برت ہے۔ علامہ لومبروزر کے اصلی الفاظ یہ ہیں:

"حمل اور وضع حمل کی شدید تکالیف پر نظر ڈالو اور دیکھو کہ عورت دنیا میں کیے کیے آلام و مصائب کی متحمل ہو سکتی ہے۔ اگر مرد کی طرح اس کا احساس قوی ہو تا تو وہ ان تمام ختیوں کی کیو نکر متحمل ہو سکتی تھی۔ در حقیقت نوع انسان کی بیہ بڑی خوش قسمتی ہے کہ قدرت نے اس کو قوی احساس سے محروم رکھاہے ورنہ ٹی نوع انسان کے نازک اور تکلیف وہ فرائض کی انجام دی ایک غیرممکن بات ہو جاتی۔"

اس قوت ادراک کا اصلی مرکز انسانی "جیمیجا" ہے اس کی کی و زیادتی اور ضعف وقوت پر ادراک کی تیزی اور سستی کا دارو مدار ہے۔ لیکن جب علم سائیکالوتی (۱) کے تجارب کو پیش نظرر کھ کر ہم غور کرتے ہیں تو اس ہیں بھی عورت ضعیف تر جابت ہوتی ہے۔ علم فہ کور نے جابت کر دیا ہے کہ عورت کے بیسجے اور مرد کے بیسجے میں شکلا بھی شخت اختلاف ہے۔ مرد کے بیسجے کے وزن کا اوسط عورت کے بیسجے سے سو ڈرام زیادہ ہے۔ (۲) اگر کوئی اس کے جواب ہیں کے کہ یہ زیادتی عورت اور مرد کے جسمانی اختلاف پر جنی ہے تو یہ بھی غلط ہے۔ کوئکہ تحقیق ہو چکا ہے کہ مرد کے بیسج کی اور مرد کے جسمانی اختلاف پر جنی ہے تو یہ بھی غلط ہے۔ کوئکہ تحقیق ہو چکا ہے کہ مرد کے بیسج کی مقدار جسی صالت سے وہ نبت رکھتی ہو جو چاہیں کے عدد کو ایک سے ہوتی ہے گر عورت کا بیسجا اس کی جسمانی قوت سے چواہیں اور ایک کی نبت رکھتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر عورت کا بیسجا کی جسمانی ضعف پر جنی ہے۔ تو مقابلة یہ اختلاف کیں پایا جاتا ہے؟

(۳) علادہ اس کے عورت کے سرکے بیج میں خم و پی نماعت کم بیں ادر اس کے پردول کا نظام بھی ناکمل ہے۔ علائے نفیات نے اس اختلاف کو ان دونوں جنسوں کے ممیزات میں ایک اہم امر قرار دیا ہے۔

(۳) ای طرح مرد اور عورت کے جمیجوں کے جو ہر سخابی میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ جو ہر سخالی قوت اور اک کا نقطہ اور مرکزہے اس لیے یہ اختلاف کوئی معمولی اختلاف نسیں ہے۔

#### GIED GIED GIED

# حواثثي

- (۱) سائیکالوی کا عربی ترجمه مصنف نے "علم التنفس بالتجارب کیا ہے۔ یہ وہ علم ہے جس سے انسان کے لئس اور دماغ کی اصلی بیئت معلوم ہوتی ہے۔ (دیکھو چیبرڈ کشنری صفحہ ۳۵)
- (۲) مسف نے وافی قوت پر بحث کرتے ہوئے داخ کے وزن اور ع کے اختاف پر قصداً یا سوا قوجہ نہیں کی۔ طال تکہ عورقوں کے اصلی ضعف کی بنیاد ای اختاف پر ہے۔ داخ کے وزن کے اختاف ہم آئے چل کر دکھائیں گے لیکن بیعج کی بحث میں ع کے اختاف کو جگہ دینی ضروری ہے۔ اصطلاح تشریح میں آئری جھے کو ع کتے ہیں۔ مرد کے واغ میں بیعج کے ساتھ ع کی نبت (۱) اور مرکزی عابت ہوئی ہے گر عورقوں کے واغ میں نیادہ سے زیادہ (۱) اور (۱/۲/۷) کی نبت ہوئی ہے گر عورقوں کے داغ میں نیادہ سے زیادہ (۱) اور (۱/۲/۷) کی نبت ہوئی ہے ہی سمجھ لینا چاہیے کہ ع واغ کے این اجزاء میں سے ہے جن کی مقدار کی زیادتی پر عقل اور قرکی تیزی اور عمرگی کا دارور ار ہے۔ " در کیمو التوضیح فی اصول الشریح ص ۱۹۲۴)



ممکن ہے کہ ایک مخص ان تمام تشریحی دلائل کو دیکھ کریہ اعتراض کرے کہ جو دافی اختلاف تم نے ثابت کیا ہے وہ نتیجہ ہے مرضوں کے تسلط 'جر' ظلم اور بے رحی کا۔ ایک زمانہ دراز سے عور تیں غلای میں زندگی بسر کررہی ہیں اور تمذیب و شائنگی 'تعلیم و تمدن سے (جو عقلی نشوونما کے باعث ہوتے ہیں) قطعی محروم ہیں۔ اگر ان کے طول طویل زمانے تک اس امر کاموقع دیا جائے کہ مردوں کی طرح تعلیم و شائنگی حاصل کریں اور قوائے عقلی کے زنگ کو دور کریں تو کیا عجب ہے کہ مان کی طرح تعلیم و شائنگی حاصل کریں اور قوائے عقلی کے زنگ کو دور کریں تو کیا عجب ہے کہ ان کے دمافی ہو جائیں اور وہ ضعف جو ان دونوں کہ ان کے دمافی ہو جائیں اور وہ ضعف جو ان دونوں جنوں میں مابہ الاتمیاز قرار دیا جاتا ہے 'مفتود ہو جائے' چنانچہ قاسم امین بک نے بھی اس اعتراض کو جنوں میں مابہ الاتمیاز قرار دیا جاتا ہے 'مفتود ہو جائے 'چنانچہ قاسم امین بک نے بھی اس اعتراض کو چیش کیا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ:

"اس میں شک نمیں کہ آج کل عورت مرد سے ہر حیثیت میں کم نظر آتی ہے۔ لیکن ہم کو غور کرنا چاہیے کہ بیہ اس کا طبعی اور خلتی ضعف ہے یا تربیت کی خرابی؟ بلکہ طویل مدت کی خلامی نے اس کو اس اونی طالت تک پنچادیا ہے۔"

کھر بورپ کے دو مصنفول کے اقوال سے استشاد کیا ہے۔ چنانچہ لاربٹ پروفیسرفزیالوجی لکستاہے:

"محض ان آثار اور نتائج کی بناء پر جو اس وقت تک عورت کے متعلق دریافت ہوئے ہیں۔ اس کی طبیعت کے متعلق کوئی قطعی رائے قائم نہیں کی جا کتی ہے۔ اگر عورت بھی اپنی فطرت آزادی سے اس طرح مستفید ہو جس طرح مرد آپئی آزادی کے مالک ہیں اور عورت کو بھی اپنے عقل و شعور کو ترتی کے لیے اتن مدت دی جائے جتنی مدت مرد نے اپنی عقل ک نثود نما کے لیے صرف کی ہے تواس وقت بیٹک کسی تنم کا صحح فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔" پروفیسرے تن جازو لکھتا ہے کہ:

"سب سے پڑا فرق جو مرد اور عورت کے دماغی قوئی میں پایا جاتا ہے اس کی وجہ وہ حالت غلامی ہے جس میں ایک زمانہ در از سے عورت کر فقار ہے۔"

حساس طبیعتیں ممکن ہے کہ ان اقوال کے رعب میں آجائیں لیکن ہم پر ان کا جادو کارگر نمیں ہو سکتا۔ فزیالوتی اور سائیکالوتی کے مجققانہ اصول چیش نظر ہیں اور وہ ثابت کر رہے ہیں کہ یہ اعتراض بھی مدافعت کے لیے کافی نہیں۔

اول تو وہ قویں جو زبانہ دراز سے حالت وحشت میں زندگی بر کررہی ہیں اور جن کا ایک برا حصہ دنیا کے مختلف حصوں میں اب بھی موجود ہے اس اعتراض کی غلطی پر شاہر ہیں۔ ان میں اگر تعلیم و تدن نہیں تو کسی ایک جنس ہی میں نہیں ہے بلکہ مرد اور عورت دونوں میں نہیں ہے۔ ان میں اگر وحشت پائی جاتی ہے تو صرف عورتوں ہی میں نہیں پائی جاتی ، بلکہ مرد اور عورت دونوں میں پائی جاتی ہے۔ پھراگر یہ اعتراض صحیح ہے تو اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ جسمانی اور دماغی فرق متمدن ممالک کی طرح ان میں بھی پایا جاتا ہے۔ کیا افریقہ کی وحثی قوموں نے بھی عورتوں کو تعلیم اور شائع سے محروم رکھاہے؟ کیاوحشت کے ساتھ ان میں یہ اقمیاز نہیں پایا جاتا ہے؟

دوم یہ کہ اگر یہ اختلاف مردول کے تم نی مشاغل میں عدم مشارکت کا نتیجہ ہے اور اس پر بنی ہے کہ عورتوں کو مردوں کے تسلط سے آزادی نمیں نصیب ہوتی تو سوال یہ ہے کہ وحثی اقوام میں مردوں کی میں یہ فرق کس بناء پر پایا جاتا ہے؟ ظاہر ہے کہ ممالک حارہ کی رہنے والی وحثی اقوام میں مردوں کی طرح عورتیں بھی بالکل آزاد اور مستقل ہیں۔ یمال تک کہ تمام خارجی کام بھی مثل زراعت اور آبیا ہی وغیرہ بھی عورتیں ہی کیا کرتی ہیں۔ پھر متدن ممالک کی طرح یہ دمافی اور جسمانی اختلاف ان اقوام میں کیوں پایا جاتا ہے؟ انسائیکلو پیڈیا بھی اس رائے میں ہم سے متعق ہے۔ اس کا فاصل ایڈیٹر رفیسرووفار بی لکھتا ہے:

"جس طرح مرد اور عورت کے جسمانی اور دماغی قوئی کاباہی اختلاف تم کو پیرس جیسے متدن شرکے شائستہ باشندوں میں نظر آتا ہے۔ بعینہ اس طرح امریکہ کی دحثی اقوام میں بھی پایا جاتا

ہے۔"

ایک عجیب بات ہے کہ ادھرتو یہ اعتراض کیاجاتا ہے کہ عورتوں کی گزشتہ وحشت نے ان کے جسمانی اور دماغی تو کی کو خشتہ جسمانی اور دماغی قو کی کو ضعیف کردیا ہے اور ادھربورپ کے فاضل مصنفین اور علماء کا یہ خیال ہے کہ تمرن کی ترقی عورت اور مرد کے طبعی اختلاف کو زیادہ کر رہی ہے۔ پروفیسردوفار بنی انسائیکلوپیڈیا میں لکھتا ہے کہ:

"تمدن کے بیٹ کے ساتھ می قدرتی اختلاف کی وضاحت بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ چنانچہ گوری رنگت کے مردوں اور عورتوں میں جو فرق پایا جاتا ہے وہ سیاہ فام رنگ کے وحثی مردوں اور عورتوں کے باہمی اختلاف سے کئی درجہ بیٹھا ہوا ہے۔"

حقیقت بیہ ہے کہ مرداور عورت کاجسمانی اور دماغی اختلاف ایک طبعی اختلاف ہے جس کی کوئی اویل نمیں کی جاسکتی۔ فرض کرلو کہ تشریح اور فزیالوجی کی یہ تمام دقیق بحث سرے پیر تک غلط ہی ہے' یہ بھی تنلیم کرلو کہ اگر اختلاف پایا بھی جاتا ہے۔ تو صرف ای حد تک جس حد تک خارجی اثر ات نے عورتوں کو ضعیف کردیا ہے لیکن اس کاکیاجواب ہو سکتاہے کہ حیوانات اور نباتات کی طبعی حالت بھی اس اختلاف کی صاف شیادت دے رہی ہے صرف اتناہی نہیں بلکہ جمال تک کیمسٹری کی علمی تحقیقات اور تجارب نے پتہ لگایا ہے جمادات بھی اس اختلاف سے محفوظ نمیں۔ عود۔ خرمااور کیلا کے درخوں میں جمال نراور مادہ کاامتیاز ثابت ہوا ہے وہاں یہ بھی ثابت ہوا کہ نرور خت کو مادہ در خت پر طبعی قوت كے لحاظ سے فوقيت حاصل ہے۔ حيوانات ميں نركوجو تسلط اور غلبدائي ماده پر مو تاہے اس كے ليے علمي دلا کل کی ضرورت نہیں' روزانہ مشاہرہ کافی ہے نرانی مادہ کی خبر گیری اور حفاظت کر اہے حمل کے زمانه میں اس کو آ رام ہے رکھتا ہے۔ خود پر اس کو ترجیح دیتا ہے۔ نسبتازیادہ محنت کرتا ہے۔ اس سے زیادہ یہ کہ مادہ سے نر کاقدو قامت عمومازیادہ ہو تاہے۔ تشریح نے ثابت کردیاہے کہ زے جسمانی قوی خارجی اور داخلی اعضاء مادہ سے بہت زیادہ قوی ہوتے ہیں۔ طب کامحققانہ اصول ہے کہ مادہ کی نسبت نر کا محوشت زیادہ مقوی اور زیادہ طاقت بخش ہو تاہے ۔ کیایہ تمام ہاتیں اس امرکابین ثبوت نہیں ہیں کہ مخلوقات میں اناث اور رجال کاجنسی اختلاف خارجی اثر ات کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ خود فطرت نے جسم و وماغ تقتیم کرتے ہوئے عورتوں کو مردول سے کم حصہ بخشاگزشتہ صفحات میں جو دلا کل پیش کیے گئے میں۔اگر ثبوت دعویٰ کے لیے وہ کافی نہ سمجے جائیں تواہمی بیبوں اختلاف د کھلائے جاسکتے ہیں۔

فزیالوتی کامیر مسلم اصول ہے کہ انسان کی عقلی قوت وضعف کا سرچشمہ دماغ ہے۔ احتوں اور یو قوفوں کا دماغ مشاہیر عقلاً کے دماغ سے بالکل مختلف ہو تا ہے۔ تجربہ سے ثابت ہو چکا ہے کہ جولوگ زندگی میں احتی اور لا عقل مشہور تھے جب ان کے دماغ کاو زن کیاگیاتو تیکس اوقیہ سے کسی حالت میں زیادہ خابت نہیں ہوا۔ لیکن جن لوگوں کی عقل کی تیزی ' ذہن کی سرعت ' خیال کی بلندی عام طور پر مسلم تھی ان کے دماغ تو لے گئے تو ساٹھ اوقیہ سے بھی و ذن میں متجاوز خابت ہوئے۔ کی قوائے عقلیہ کا سرچشمہ ہے جس میں مرد کالیہ عورت ہے بدر جہا پر حابوا ہے۔ مرد کے دماغ کے وزن کا اوسط عام طور پر ۱۲۹/۱/۲ اوقیہ ہور تورت کے دماغ کا وزن ۱۲۳ دوسوا ٹھتر۔ مردوں کے دماغ وزن کیے گئے تو سب سے برے دماغ کا وزن ۱۳۳ ااوقیہ خابت ہوا۔ لیکن جب دو سواکانوے دماغ کو وزن کے گئے تو سب سے خصو نے دماغ کا وزن ۱۳۳ ااوقیہ خابت ہوا۔ لیکن جب دو سواکانوے دماغ عور توں کے وزن کیے گئے تو سب سے زیادہ و زنی دماغ میں اوقیہ کو وزن کے گئے تو سب سے زیادہ و زنی دماغ میں اوقیہ کی مودل کے دماغ اللہ کیا ہے اختلاف اس امرکا بھر تیں شبوت نہیں ہے کہ عور توں کے عقلی قوئی مردوں کا قوئی سے درجما ضعیف ہیں۔ دماغ ہو تو اے عقلی کا اصلی مرکز ہے جب اس کا یہ حال ہے تو پھر عور توں کا دل کر دہ کمال جو مردوں کی برابری کا دعوی کی کر سکیں۔ (۱)

جولوگ ہورپ کی معمولی ہے معمولی آواز کو بھی و تی البی سجھتے ہیں ان کے لیے قاسم امین بک کا بورپ کے دو تین اقوال کو پیش کردیتا ہے تھم ر کھتا ہے کہ اس کے آگے اطاعت کا سرفور اُ جھکادیں۔ اس لیے ان تمام آراء کو پیش کرنے کے بعد ہم ان کی بھی قلعی کھول دیتے ہیں۔

ہم نے جواقوال پیش کیے ہیں وہ ان لوگوں کے ہیں جو آج یورپ میں مشاہیر فلاسفہ سلیم کیے جاتے ہیں۔ ہم نے جابجانسائیکلوپیڈیا کے اقوال سے استشاد کیا ہے اور انسائیکلوپیڈیا علوم عصریہ کاعطر اور انسیویں صدی کے اعاظم اور کبار علاء کی آراء کاخلاصہ ہے۔ اس کے مقابلہ میں سے تن جازووغیرہ کے اقوال وہ نبست رکھتے ہیں جو قول احاد کوجہور کی رائے ہے ہوتی ہے۔

اپ تمام تشریحی ضعف کے ساتھ اپنا انعال اور بیجان کی قوت مرد ہے بہت زیادہ ہے۔ اس کے دماغ میں احساس اور تہج کے مرکز مرد کے دماغ کی نسبت بمتر ترکیب رکھتے ہیں اور کمی ایک چیزہ' جس میں عورت کا پلہ مرد ہے بردھا ہوا ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ اس قوت ہے بھی عورت کوئی فائدہ نسیں اٹھا کئی۔ کیونکہ ہیجان اور احساس کی زیادتی کا نتیجہ یہ ہے کہ عورت عقلی دائرہ میں اور زیادہ ناکام ہوگئ ہے۔ چنانچے انسائیکلوپیڈیا میں پروفیسردوفارٹی لکھتا ہے:

" یہ اختلاف ان دونوں جنسوں کے ظاہری ممیزات کے بالکل مطابق ہے۔ مردیس ذکاء و فہم اور ادراک کامادہ تیز ہے اور عورت میں انفعال اور بیجان کاجذبہ پڑھا ہوا ہے۔ "

ایک اور مشہور مصنف علامہ تروسیہ بیجان کی زیادتی ہے عورت کے ضعف پر استدلال کر تا ہے۔اس کے اصلی الفاظ بیہ ہیں:

"عورت کے عمی ضعف کاب بتجہ ہے کہ تم اس کے مزاج میں مرد کی نبت زیادہ بیجان

پاتے ہواوراس کی وجہ سے دوایت آپ کواپنے طبعی فرائعن 'حمل' وضع اور رساع سے پیدا ہونے والی مختلف تتم کی تکلیغوں اور خطروں میں ڈال دہتی ہے۔"

راز درون پرده زندان مست پرس کیس حال نیست صوفی، عالی مقام را "یورپ کی جدید تشریحی تحقیقات اور علم فزیالوتی نے ثابت کردیا ہے کہ" مرد اور عورت ہر حیثیت سے برابرہیں۔"

آزادی نسوال کی حامی پارٹی نے اس وقت جس قدر دلا کل جمع کئے ہیں' اگر ان کی تحلیل کی جائے تو آخر میں صرف میں مانند عروۃ الو تقی دلیل رہ جائے گی۔جو اوپر کی دوسطروں میں محدود کردی گئی ---

اگر تہمارے دوستوں میں کوئی مخص پردہ کا مخالف اور آزادی کا صای ہے۔ اگر بھی اس خیال کے نوجوان ہے تم کو گفتگو کرنے کا اتفاق ہوا ہے توا تھی طرح یاد کرد ' ہے ساختہ اس کی زبان ہے نکل گیاہو گا کہ ہورپ کی نئی شختیق نے مرداور عورت کے جسی اور عقلی قوت کو ایک سطح پر پہلو بہ پہلو کھڑا کر دیا ہے ' اس نے نمایت جوش میں ہے باکانہ کماہو گا کہ مشرق کا بیہ قدیم ظالمانہ خیال ہے کہ عورت مرد کی برایری نہیں کر عتی۔ مگر آج یو رپ نے اس غفلت کے پردے کو چاک کردیا ہے اور عورت کی اصلی مورت دنیا کو دکھلادی۔ اس نے بہت دیر تک موثر اور ہنگامہ خیز تقریر کی ہوگی۔ لیکن اس دعوی کے مرکز ہے ایک اپنے بھرنہ ہٹاہو گا۔ اس کی تمام تقریر اور تمام دلیس ایک تشریح طلب عبارت ہوگی جس کی تقریر میں وہ کئی گھنٹ سرگرم مخن رہاہو گا قاسم امین بک نے جب اس عنوان پر قلم اٹھایا ' تو وہ بھی اس مرکز ہے ہئے کی جرات نہ کر سکا" المو اقال جدیدہ "اور " تصویو المو آق" کی بیر کرد ' جمال کہیں مساویانہ حقوق کی فریاد ہے اس دلیل کے بلی پر ہے۔ یکی وہ دعوی ہے جس کے آگے پردہ کی صابی جماعت مساویانہ حقوق کی فریاد ہے اس دلیل کے بلی پر ہے۔ یکی وہ دعوی ہے جس کے آگے پردہ کی صابی جماعت دم بخود ہو کر خاموش ہو جاتی ہے۔ نیر بس کا تول اور حال زبان کی بے خبری نے چھپادیا۔ المذا ان میں آئی صلاحیت نہیں کہ جبتو کی کوشش کریں کا قول اور حال زبان کی بے خبری نے چھپادیا۔ المذا ان میں آئی صلاحیت نہیں کہ جبتو کی کوشش کریں اور دعوی کی مصدافت کا سراغ لگا کیں۔

لیکن ہم پر اس دعویٰ کا جادو اس طرح ناکام رہاجس طرح زبب کا معجزہ مخاطب جماعت کے لیے بے سود تھا۔ یو رپ کے مشاہیر علاء کی آراء چیش نظر تھیں اس لیے جو کچھ مطلب کادیکھا چیش کردیا ۔ گذشتہ فصل میں ہم نے اس کا پڑا حصہ نقل کردیا ہے۔ کیا ممکن ہے کہ اس کے چیش کردینے کے بعداس دعویٰ کاطلسم ٹوٹ کر ھَبَاءً ھَنَنْ و اَنہ ہوجائے کماجا تاہے کہ یورپ نے مشرق کے قدیم پردہ غفلت کو چاک کردیا۔ لیکن گزشتہ فصل اپنے سامنے رکھ لواور منصفانہ کمو کہ ہم نے مخالف پارٹی کے تمیں برس کے پردہ فریب کو چاک نہیں کردیا؟علم تشریح 'فزیالوجی اور سائیکالوجی کے جلیل القدر علائے یورپ کے جواقوال چیش کے جین 'کیاان کے مقابلے میں کسی کی جرات ہے کہ پھراس دعوے کا عادہ کر سے جکھ جان باقی ہے؟اگر ہے تو آؤ آج اس کا بھی فیصلہ کرڈالیں۔

ہمارے دوستوں کو آزادی کاشور مچاتے ہوئے کامل ایک قرن ہوگیا ہے لیکن اس عرصہ میں کسی تعلیم یافتہ مختص نے اس امر بر غور نہیں کیا کہ یورپ کی منتخب جماعت کی آواز کمال تک ان کی تائید کرتی ہے۔ ہندوستان کے تعلیم یافتہ گروہ کی عام علمی معلومات سے قاسم امین بک کادائرہ علم بہت زیادہ وسیع ہے۔ لیکن گزشتہ فصل پر ایک نظر ڈال لینے کے بعد کیا تم پر چیرت طاری نہیں ہوجاتی کہ جمہور کی اس بلند آواز سے کیو نکر اس باخبر مختص کی قوت سامعہ بے خبررہی۔ یہ چیرت اور زیادہ بڑھ جائے گی جب تمدد کی حوالے کے دیشر بھی اور فریالوجی کی تحقیقات کے علاوہ عورت کے قدرتی فرائف کے متعلق اعاظم اور کبائر علائے یورپ کی کیارائے ہے؟ کس طرح وہ عورتوں کو فطر تا فرائف منزل کے لیے مخصوص قرار دیتے ہیں؟ اور کس طرح وہ پکار پکار کر کمہ رہے ہیں کہ عورت کا اپنے قدرتی فرائفن سے باہرقدم نکالن دنیا کی تباہ کے بی کہ باہر معاشرت کے لیے خوفناک فیکون ہے۔

قاسم امین بک نے اس دعوے کو جن اقوال شلانہ کے ساتھ پیش کیا ہے وہ گزشتہ نصل میں تمماری نظروں سے گزر چکے ہیں۔ لیکن ایک اور مواقع پر اس سے بھی زیادہ دھو کادیے والی عبارت میں بید خیال ظاہر کیا ہے اور دعوی کر دیا ہے کہ یورپ کی تمام علمی جماعتیں یا توعور توں کی موجودہ حریت پر قانع ہیں یا موجودہ آزادی سے بھی زیادہ آزادی کی خواستگار ہیں۔ اور وہال ایک مخص بھی ایسا نسیس ہے جو آزادی کامخالف ہو۔ اس کے اصل الفاظ یہ ہیں:

"ای بناء پر یورپ اور امریکہ میں جو لوگ انسانی ترقی کے طالب ہیں اس امری کو شش کر رہے ہیں کہ عورت جس آزادی اور استقلال کے درجہ تک پہنچ چکی ہے۔ اس سے بھی زیادہ تر درجہ کمال کی طرف ترقی کرے۔ ان کی اصلی غرض دنیا کی اس قدیم جہالت پر جہاد کرنے کی سے سے کہ انسان کی ہید دونوں بنسیں ایک نظرے دیکھی جائیں اور ان میں 'باہم کوئی فرق یہ رہے۔ چنانچہ آج کل یورپ اور امریکہ میں دو جماعتیں ہیں۔ جواس مسکلہ کے متعلق مختلف

رائيں رڪمتي جي۔

پہلی جماعت اس آزادی اور حرب کو عورتوں کے لیے کافی سجمتی ہے جو مغربی عورتوں نے اس زمانہ میں حاصل کرتی ہو روس سے بہتر حالت پر اکتفانہیں کرتی اور اس سے بہتر حالت کی طلب گارہے وہ اس کو شش میں ہے کہ عور تیں یمال تک ترتی کریں کہ ان میں اور مرووں میں کوئی فرق باتی نہ رہے۔ المو أة الجديدہ واسم امين بک ص ال

لیکن صرف اس قدر کمہ دینائی کانی نہیں ہے۔ ان لوگوں کے نام پیش کرنا چاہیں جو موجودہ آزادی پر قانع یا کلی مسادات کے طلب گار ہیں۔ کیونکہ جو جماعت علم وضنل کے لحاظ سے آج یورپ میں اعلیٰ درجہ کی جماعت تسلیم کی جاتی ہے ان کی تصنیفات موجود ہیں۔ مساوات کا خواستگار ہونا ایک طرف وہ تو موجودہ آزادی کوایک خوف ناک تمرنی مرض سے تعبیرکرتے ہیں۔

اگرایک مخص کسی خاص ملک کے متعلق بید دعویٰ کرے کہ دہاں کے لوگ فلال خیال یا عقید کے وسلیم نہیں کرتے اور مخاطب کو اس کے سلیم کرنے میں تامل ہو تو اس کا فیصلہ بغیراس کے نہیں ہو سکتا کہ اس ملک کے اعاظم جلیل القدر علماء کی آراء اس دعویٰ کی تقدیق کرتی ہوں یا وہ خیال ان میں بالکل نہیں پایا جاتا۔ ہم نے اسی اصول کو پیش نظرر کھااور مشہور علمائے یو رپ کی ورق گردانی کی۔ ہم پر بالکل نہیں پایا جاتا۔ ہم نے اسی اصول کو پیش نظرر کھااور مشہور علمائے یو رپ کی ورق گردانی کے جوعلوم عصر یہ فاہت ہوا کہ ان کے متعلق بید دعویٰ صحیح نہیں ،ہم نے اسائیکلوپیڈیا کے اقوال پیش کیے جوعلوم عصر اور علائے یو رپ کی آراء کا خلاصہ ہے۔ ہم نے صرف اسی پر اکتفائیں کیا بلکہ آگٹ کو نٹ۔ پروڈن۔ ثول سیمان جیسے رو سااور مستند علماء کی شماد تیں نقل کیں جو آج یو رپ میں آسان علم کے آفاب سمجھے جاتے ہیں۔

قاسم امین بک لکھتا ہے کہ یورپ میں ایسے لوگ موجود ہیں جو عورتوں کی موجودہ آزادی پر قاعت نہیں کرتے اور کلی آزادی کے طالب ہیں۔ گرہم کھتے ہیں کہ صرف اس مسئلہ پر موقوف نہیں یورپ تو دنیا بھرکے متضاداور بجیب وغریب خیالات کا مخزن ہے۔ یورپ میں وہ لوگ بھی موجود ہیں جو نہیں وہ لوگ بھی موجود ہیں جو نہیں اور ہرتم کے انسانی نہیب کے قدیم سلسلے کے مخالف ہیں' وہ بھی ہیں جو آبادت عامہ کے قائل ہیں اور ہرتم کے انسانی خواہشوں اور ارادوں کو جائز قرار دیتے ہیں۔ وہ بھی ہیں جو تھن و معاشرت کی تمام خواہشوں کو فضول سیحتے ہیں اور نظام حکومت کے دشمن ہیں۔ وہ بھی ہیں جو روحانیت کے خیال کوایک خیط اور وحشت بتلاتے ہیں' تو کیا ہالی مشرق پر واجب ہے کہ ہرتم کی آواز جو سرز ہین مغرب سے بلند ہو' یا یورپ کی طرف منسوب ہو۔ اس کے آگا طاعت اور تسلیم کا سرجھکادیں۔

یورپ میں ہرخیال کے لوگ موجود ہیں لیکن دیکھنایہ ہے کہ کوئی جماعت علم وفضل کے لحاظ ہے سریر آوردہ اور قابل اعتاد واستناد سمجی جاتی ہے۔ سس کر وہ کا قول علم اور عقل کے معیار پر ٹھیک اتر ؟ ہے؟ ہم نے ان لوگوں کے اقوال منتخب کیے ہیں جن کو ملک نے موجودہ مدنیت کے مجد و قلفہ حسی کا افضل ترین عالم اور علوم عصریہ کا اعلیٰ ترین معلم تسلیم کرلیا ہے۔ جن کا قول علم وعقل کے موافق ہے۔ افضل ترین عالم اور علوم عصریہ کا اعلیٰ ترین معلم تسلیم کرلیا ہے۔ جن کا قول علم وعقل کے موافق ہے۔ ان کے مقابلہ میں اگر چہ متندلوگوں کے اقوال چیش بھی کیے جائیں تو ان کا کوئی اثر ہماری طبیعت قبول نمیں کر عتی۔ نمیں کر عتی۔

### cue cue cue

# حواشي

التوی فی اصول احشر کے صفحہ ۳۰۷ کتاب نہ کور ڈاکٹر ہو حنا در قبث پردفیسر تشریع و فریالوی کی معتقد تصنیف ہے۔ جدید تشریع عمل اس سے بھتر کوئی کتاب عربی عمل نیس تکھی گئی۔ پہلی مرتبہ مصر عمل چھپی پھر تربیم و تر تیب کے بعد بیروت سے شائع ہوئی۔ بیروت کا ایڈیشن چیش نظر ہے۔

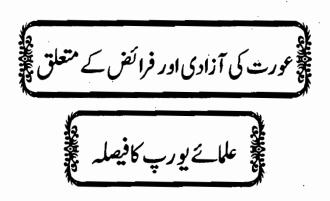

قدرت نے نظام تدن کے دوجھے کردیے ہیں۔ "فرائض منزلی" اور "فرائض تمرنی" پالا کام عورت کے ذہے قرار دیا اور اس کو رَبَّةُ الْعَآئِلَةِ بتایا۔ دو سراکام مرد کے متعلق کیا اور اس کو تمنی مملکت کا تاجدار بنایا۔ اس لیے در حقیقت قدرت نے مرد اور عورت کو دو علیحدہ جنسوں میں منقسم نسیس کیا بلکہ انسانی ضرور توں پر نظر رکھتے ہوئے دونوں کی مجموعی طاقت کو مخص کامل کی صورت میں مخلوق کیا ہے۔ مرد میں بذائة متعدد نقص میں جو کامل نہیں ہو سکتے۔ اگر عورت شریک حال نہ ہو' اسی طرح عورت میں بہت نقص ہیں جو کامل نہیں ہو سکتے۔ اگر مرد اس کی اعانت ہے د متبردار ہو جائے۔ اس بناء پر مرد اور عورت عبارت میں ایک نوع کال سے جن کی کوشش اور فرائض کی انجام دہی ہے۔ نظام تمرن قائم ہے۔ جولوگ اس امر کی کوشش کرتے ہیں کہ عورت کو درجه استقلال حاصل موجائے ان کی مثال بالکل اس محض کی سی ہے جو آسیجن اور ہائیڈروجن کی مجموعی طاقت کو ضائع کر تا جائے' اور اس خبط میں جتلا ہو کہ ان میں ہے کوئی ایک عضر مستقل ہو جائے۔ حالاتکہ اس کو معلوم ہے کہ پانی عبارت ہے ان دونوں کی ترکیمی اور مجموعی قوت سے اگر بد ممکن ہے کہ ان دومیں سے ایک عضر دوسرے عضر سے مستغنی ہو کر درجہ استقلال حاصل کرلے " اور پانی کی طبعی تکوین میں بھی فرق نہ آئے تو یہ بھی ممکن ہے کہ عورت مرد کے مشاغل میں شریک ہو جائے لیکن تدن متزازل نہ ہو۔ لیکن ہم کو معلوم ہے کہ ایبا ہونا محال قطعی ہے۔ جس طرح ہائیڈروجن کے مقابلہ میں آسیجن ٹھل میں زیادہ ہائ طرح عورت کے مقابلہ میں مرد کی جسی

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

"عورت كو چاہيے كہ عورت رہے ۔ ہاں! بيك حورت كو چاہيے كہ عورت رہے ۔ اى بيل اس كى فلاح ہے ۔ اور كى وہ صفت ہے جو اس كو سعاوت كى منزل تك پنچا كتى ہے ۔ قدرت كايہ قانون ہے اور قدرت كى يہ بدايت ہے ۔ اس ليے جس قدر حورت اس سے قريب تر ہو كى اس كى قدر و منزلت يز ھے كى اور جس قدر دور ہو كى اس كے مصائب ترتى كريں ك ۔ كى اس كى قدر و منزلت يز ھے كى اور جس قدر دور ہو كى اس كے مصائب ترتى كريں ك ۔ بعض فلاسنر انسان كى ذندگى كو پاكيزى سے خالى سجھتے ہيں مگر ميں كہتا ہوں كہ انسان كى ذندگى يو باك اور ب حد پاكيزہ ہے ۔ بشرطيكہ ہر مرد اور ہر حورت اپنے ان مدارج سے واقف ہو جائے جو قدرت نے اس كے ليے قرار ديے ہيں اور اپنے ان فرائعل كو ادا كرے ' جو قدرت نے اس كے متعلق كرد ہے ہيں ۔ "

تم کو حیرت ہوگی کہ یہ عظیم الشان فلاسفر عورت کو عورت رہنے کی تعلیم کیوں دیتا ہے؟
طلانکہ کوئی عورت اپنے جنسی دائرے سے باہر قدم نہیں رکھ سکتی۔ عورت عورت ہے اور مرد ،
مرد۔ مگر حیرت رفع ہو جائے گی ، جب تم کو یہ معلوم ہوگا کہ عقلائے یورپ ، یورپ کی عور توں کو
عورت تسلیم نہیں کرتے ، کیونکہ در حقیقت انہوں نے اپنے جنسی فرائفن بھلا دیئے ہیں۔ اور اپنے
طبعی دائرے سے باہرقدم نکالنا چاہتی ہیں۔ یمی عالم ایک اور موقع پر لکھتا ہے:

"جو مورت اپنے کمرے ہاہر کی دنیا کے مشاغل میں شریک ہوتی ہے اس میں شک نہیں کہ وہ ایک عال بسیط کا فرض انجام دیتی ہے محرافسوس ہے کہ عورت نہیں رہتی۔"

مشہور مصنف پروفیسر "جیوم فریرو" نے "جو اطوارِ انسائی کا متند نقاد ہے" ۱۸۹۵ء میں ایک مضمون لکھا تھا' جو "ریویوز" میں شائع ہوا تھااس مضمون میں اس نے نمایت درد انگیز الفاظ میں ان عورتوں کی افسوس ناک حالت کی تصویر تھینچی ہے جو یورپ میں موجودہ آزادی سے متاثر ہو كر مردول كے مشاغل ميں شريك ہو مئي ہيں۔ وہ لكستا ہے۔

"ان عورتوں کو معاشرت کے اصلی اصول "زوجیت" سے سخت نفرت ہے۔ قدرت نے جس فرض سے ان کو خلق کیا ہے اور جس کام کے لیے ان کو جسمانی اور دماغی اعضاء عطا کے ہیں اس کو انہوں نے بالکل فراموش کر دیا ہے۔ ان میں وہ طبعی حاسہ اور جنسی اتمیاز بالکل نہیں پایا جا تا جو ان کی ہم عمرعورتوں میں فطر تاموجود ہے۔ ان کی حالت ایک ایے ورج تک پہنچ می جاتا جو ان کی ہم عمرعورت میں فطر تاموجود ہے۔ ان کی حالت ایک ایے ورج تک ہا جا سکتا ہے اور نہ وہ عورت ہیں 'بلکہ ایک تیسری جنس کا نمونہ بن گئی ہیں۔ اگر وہ مرواس لیے نہیں ہیں کہ مردوں سے مبعا اور تر کیما فتلف الجنس ہیں اور عورت بھی اس لیے نہیں ہیں کہ ان کا عمل اور و کھیفہ فرائنس نبوانی سے بالکل مختف ہے۔ طائے یورپ اس مظیم الثان تقص مدنیت پر غور کر رہے ہیں جو قوانین قدرت کے منافی اور اس کی حدود کو تو ڈرنے والا ہے۔ اگر عورتوں کی ہیں افسوس ناک حالت ای طرح کچھ عرصہ تک قائم رہے تو سجھ لینا چاہیے کہ عقریب سوسائی میں ایک عظیم الثان خلل پیدا ہو جائے گاجو تیرن اور معاشرتی بنیادوں کو معزلزل کردے گا۔ "

سے ایک کی اور اور کو اور اور المعامری بیادوں و مورل روح الله الله کار عورت کی غلامی کی فریادوں سے کنگورہ عرش کو ہلاتا علیہ علیہ گار عورت کی غلامی کی فریادوں سے کنگورہ عرش کو ہلاتا علیہ جیس۔ گراس پر غور نہیں کرتے کہ قدرت نے مرد کو عورت کا کس طرح محکوم اور غلام بنا دیا ہے ؟ قدرت نے مرد کا فرض قرار دیا ہے کہ عورت کے تغذیبہ اور آرام و راحت کے لیے اپنی آپ کو تمدن کی مملک موجوں میں ڈال دے اور جانگاہ مراحل برداشت کرتے ہمندر کی تہ تک پنچ اور موتوں کا فرنانہ نکال کرعورت کے قدموں پر ڈال دے۔ اس سے زیادہ حمرت یہ کہ عورت کے فرضی وکیل اس امر کی کوشش کرتے ہیں کہ خود عورت کو اپنی طبعی ضروریات کا کفیل ہونا علیہ ہو اس مردوں کے مشاغل میں شریک ہو کراپنے آپ کوسیاست اور تمدن کے منا شات میں جلا کرنا چاہیے۔ لیکن موال یہ ہے کہ کیا عورت پر یہ ظلم اور بے حد ظلم نہیں ہے کہ ایک طرف فرائض منزل اور بقائے نوع انسانی کا اس کو ذمہ دار قرار دیا جائے۔ اور دو سری طرف شخیق جرائم اور تلاش معاش کا بھی اس پربار ڈالا جائے۔ کیا یہ فلای نہیں ہے کہ مرد اپنا کام بھی عورتوں کے سپرد اور تلاش معاش کا بھی اس پربار ڈالا جائے۔ کیا یہ فلای نہیں ہے کہ مرد اپنا کام بھی عورتوں کے سپرد کرکے طبعی فرائض من کی انجام دی سے سکدوش ہو جائیں اور عورت کو فرائض منزل کے ساتھ

تدن اور سیاست کے انتظام و اہتمام کا بھی ذمہ دار قرار دیں؟ غور سے دیکھو انصاف یہ ہے کہ عورت کو اس کے فرائفل طبعی کے میدان میں آزاد اور حرمطلق چھوڑ دیا جائے اور وہ اس کام کو اطمینان اور راحت کے ساتھ انجام دے جس کی صلاحیت اور قدرت فطرت نے اس کو عطا فرمائی ہے۔ ساتھ ہی اس کشکش سے محفوظ رہے جس کی صلاحیت اور قابلیت سے فطرت نے اس کو محروم رکماہے۔

ایک عجیب بات یہ ہے کہ اگر تمرنی ترقی اور کمال انسانی کامفہوم صرف اتناہے کہ عورت استقلال اور عام آزادی کے درجہ تک صعود کر جائے اور مردوں کے مشاغل میں شریک ہو جائے' مجر کیوں نہ وحثی ممالک کو دنیا کا اعلیٰ ترین متمدن حصہ نہ قرار دیا جائے جبکہ وہاں مرد خالی الذہن اور غیرمکلف ہو تا ہے اور تمام کام صرف عور تیں کرتی ہیں۔

در حقیقت خود قدرت اس الزام کی ذمه دار ہے کہ کیوں عورتوں کو نظام تدن میں کافی حصہ نہیں دیا'عورت کی فطرت کے داخلی اور خارجی اعضاء سرسے پیر تک کی مجموعی ہیئت صاف صاف بتلار ہی ہے کہ وہ اس کام کے لیے ہر گز خلق نہیں کی مئی جس کوعورت کے فرمنی و کیل اس کے لیے تجویر کر رہے ہیں۔ یو رپ کے وہ عالم جو فلسفہ حسی کے مجدد ' اعلیٰ ترین مصنف اور فلسفہ جدید کے مسلمہ ارکان ہیں بکار بکار کر کمہ رہے ہیں کہ عورتوں کو گھرے باہر کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں'اس کا کام نوع انسانی کی حفاظت اور صرف فرائض منزلی کو انجام دیتا ہے' مگرافسوس گوش خن شنو کا دیدهٔ اعتبار کو

مشهور سوشلسٹ فلاسفرعلامه پروڈن اپنی قابل قدر کتاب "ابتکار النظام" میں لکھتا ہے

"عورت كوتدن انساني مي قدرت في إلكل حصد نهيس ديا- وه علم كاراسته طے كرنا چاہتى ہے مرعلم اس سے مساعدت نہیں کر تا ای کا نتیجہ ہے کہ خوف ناک متائج کے ظہور یذیر ہونے کے ہم متوقع ہیں۔ نوع انسانی عورت کی کسی علمی اختراع یا مناعی و ایجاد یا اخلاقی اور سیاس کوششوں کی ہر گزممنون نہیں ہے۔ وہ علم کی شاہراہ پر بغیرعورت کی مساعدت کی چلی ہے' اور اس نے خود بی جرت الکیز عجائبات طاہر کیے ہیں۔ بلکہ مروبی ایک اکیلی ذات ہے جو خود بخود اخراع كرتى ہے ، يحيل تك پہنچاتى ہے اس ير عمل كرتى ہے اس سے نتائج بيداكرتى ہے اور فلفه حى كاموسس اصول "نظام تدن" كابانى استاذ الاساتذة "آكسك كونث" ابنى مشهور تصنيف" النظام السياسته على حسب الغلسفته الحيد" من لكمتناب:

"جس طرح ہمارے زمانے میں عورتوں کی سوشل صالت کے متعلق خیائی گمراہیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ گر ہیں ای طرح تغیرنظام 'تمدن اور آداب معاشرت کے ہرایک دور میں پیدا ہوتی رہی ہیں۔ گر وہ لاز آف نیچر جو جس محب (عورت) کو منزلی زندگی کے لیے مخصوص رکھتا ہے اس میں بھی کوئی تغیرواقع نہیں ہوا۔ یہ قانون اللی اس درجہ صحح اور محقق ہے کہ گو اس کی مخالفت میں سینکٹوں باطل خیالات قائم ہوتے رہے ہیں محریہ بغیر کی تغیریا نقصان کے سب پر غالب آتا رماہے۔ "

انسان پر موقوف نیس دنیا میں جتنی چزیں طلق کی گئی ہیں سب میں جنسی اتمیاز پایا جا آ ہے "قوت فاملہ" اور "قوت منفعلہ" کی مشترک حالت دنیا کا نظام تمدن قائم رکھتی ہے۔ اس بناء پر عورت کا استقلال اور تمدنی دنیا میں شرکت سے منہوم رکھتی ہے کہ قوت منفعلہ سے قوت فاملہ کا کام لیا جائے اور قدرت نے جو نظام مقرر کر دیا ہے اس میں تغیراور ردو بدل کیا جائے۔ وَ مَنْ یَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللَّهِ فَقَدُ ظَلَمَ نَفْسَهُ (١٤٠٥)

ى فىلسوف اعظم ايك اور موقع پر لكمتا ہے۔

"مردوں کے مشاغل میں عورتوں کی شرکت ہے جو خوفناک نتائج اور فساد پیدا ہو رہے ہیں ان کاعلاج کی ہے کہ دنیا ہیں جنس عامل (مرد) پر محب (عورت) کے جو مادی فرائفن ہیں ان کی صد بندی اور تعیین کردی جائے۔"

"مرد پر واجب ہے کہ وہ عورت کے تغذیبہ کا انتظام کرے۔ یمی وہ "قانون طبعی اور ناموس الٹی" ہے جو جنس محب کی اصل زندگی کو منزلی دائرے میں محدود کرتا ہے۔ یمی وہ قاعدہ ہے جو جیئت اجتماعی کے خوفناک اور مهیب اشکال کو احسن اور اکمل کر دیتا ہے۔ یمی وہ قانون ہے جو عورت کو اپنے طبعی جذبات کو ابھار کر ترقی نوع انسانی جیسے شریف فرض کی بجا آوری پر آمادہ کرتا ہے اپس وہ تمام مادی ترقی اور علمی کمال جو عورت کی موجووہ حالت ہم سے طلب کر رہی ہے' محال قطعی اور محض ناممکن ہے۔ کیونکہ وہ اس ناموس النی اور قانون طبیعی ہے منطبق نہیں ہو سکتا اور چونکہ یہ خواہش ناموس النی کے خلاف ہے اور اس کے تھم کو روکنا چاہتی ہے اس لیے اس طبعی جرم کے اثر ہے سوسائٹی کا کوئی علاقہ اور حصہ محفوظ نہیں رہ سکتا۔"

تم جانے ہو کہ یہ کس مخص کا قول ہے یہ اس مخص کا قول ہے ،جو علم میں ان کاوہ استاذ الاساتذہ اور فلفہ حس کا بانی مبانی ہے اور فلفہ حس علم ہے ، جس کو نوع انسانی کی دمافی ترقی کا آخری زینہ تصور کیا جاتا ہے ،کیونکہ اشیاء کی حقیقت پر محسوس باتوں کے لحاظ سے حکم لگانے کا صحیح اور تنا قانون کی شلم کیا گیا ہے۔

سموئل سائلس انیسوی صدی کامشہور عالم اور انگلتان کے جدید تهدنی دور کامسلم موسس ہے۔ جس کی اخلاقی تصنیفات آج یورپ کے تعلیم نصاب کا ایک جز سمجی جاتی ہیں۔ یورپ کے تمام فضلاء اور علاء شادت دے چکے ہیں کہ تمام مصنفین میں "سائلس" اخلاق کا سرخیل اور بزرگ ترین مصنف ہے۔ اس سے بڑھ کر مقبولیت کیا ہو سمق ہے کہ علمی اور اخلاقی سوسائٹی کی طرح نہ ہی سوسائٹی بھی اس کی تصنیفات کو بائیبل کا ہم پلہ تسلیم کرتی ہے اور اس الماری کو منحوس سمجھاجاتا ہے جس میں سائلس کی تصنیفات کو جگہ نہ دی سمجی ہو۔ یکی عالی دماغ اخلاقی فلاسفرائی گراں بما تصنیف جس میں سائلس کی تصنیفات کو جگہ نہ دی سمجی حالت پر بحث کرتے ہوئے لکھتا ہے:
"الل خلاق" میں انگلتان کی آزاد عور توں کی حالت پر بحث کرتے ہوئے لکھتا ہے:

" قدیم الل روما کے زدیک شریف اور "ربة العآئیلة" عورت کی سب سے زیادہ قابل تحریف اور اعلی درجہ کی قابل مدح بات سے سمجی جاتی تھی کہ وہ گھر میں پیٹھنے والی اور گھر سے باہر کی کش کش سے محفوظ رہے۔ ہمارے زمانے میں بھی کماجاتا ہے کہ عورت پر جغرافیہ کی تعلیم اس لیے واجب ہے کہ وہ اپنے گھر میں مناسب رخ اور صحیح سمت پر کھڑلیاں بنوا سکے۔ اور علم کیمشری کی تحصیل اس لیے فرض ہے کہ جوش کی حالت میں دیکچی کی حفاظت کر سکے کیونکہ لارڈ بائزان ہاوجود اس میلان اور رغبت کے جو اس کو عورتوں کی طرف تھی "بائیبل" اور عورتوں کی طرف تھی "بائیبل" اور عطباخی" کی کتاب خانہ میں "بائیبل" اور مطباخی" کی کتاب خانہ میں "بائیبل" اور اطباخی" کی کتاب خورتوں کے کتب خانہ میں "بائیبل" اور اطباخی" کی کتاب کے سوا اور کوئی کتاب نہیں ہونی جا ہیے "محربیہ رائے عورتوں کے اضاف سمجی جاتی

-2

قدیم اہل رومااور لارڈ بائرن کی رائے لکھنے کے بعد عورتوں کی آزادی اور تعلیم کے متعلق یورپ کی عام رائے نقل کی جاتی ہے کیونکہ وہ اس رائے کو ایک جنون اور مدنیت کے لیے بے حد مصر قرار دیتا ہے:

"اس رائے کے خالف ایک اور رائے ہے جو آج تمام پورپ میں شائع اور عام ہو رہی ہے۔
اہل روما اور لارڈ بائزن کی رائے 'اگر عور توں کی تہذیبی آ ذادی اور اخلاقی ترقی کے لیے معز

محجی جاتی ہے تو در حقیقت اس دو سری رائے کودیوا گی اور خبط مجھنا چاہیے کیونکہ یہ نظام
طبیعت پر منطبق نہیں ہوتی۔ اس رائے کا مقصد یہ ہے کہ عورت کو اس قدر ممذب بنایا
جائے اور تعلیم سے آراستہ کیا جائے 'کہ اس میں اور مرد میں ماسوائے جنسی اخیا نے اور کوئی
فرق باتی نہ رہے اور سیاسی و علمی حقوق کے لحاظ سے مرد اور عورت بالکل مساوی ورجہ میں
محجے جائیں۔ "

قدرت نے مرد کو عورت پر فوقیت دی۔ عورت کے لیے غلامی ہے تواجھی طرح سجے لواکہ عورت کو اس غلامی سے بھی نجات نہیں مل سکتی۔ قدرت دنیا کی آسائش اور انتظام پر نظرر کھتی ہے۔ ہماری تمماری آراء پر نظر نہیں رکھتی وہ تمماری رائے کے مالح ہو کر کیوں عورت کو مستقل اور آزاد کردے؟ جبکہ اس کا استقلال دنیا کے لیے اور دنیا کے تمدن کے لیے ایک خوف ناک بربادی خابت ہورہا ہے۔ اس کے لیے فضول شور وغل سے دستبردار ہو کر خور و فکر کی نظر ڈالو۔ دیکھو کہ خابت ہوں ہا ہے۔ اس کے لیے فضول شور وغل سے دستبردار ہو کر خور و فکر کی نظر ڈالو۔ دیکھو کہ خاب تمدن میں عور توں کو کیا مرتبہ دیا گیا ہے؟ دنیا کس درجہ ان کی مختاج ہے؟ اور کس امر میں مختاج ہو کا ور کس امر میں مختاج ہو کہ اس تک تمدن میں شریک کیا گیا؟ اور اب کمال تک تمریک ہیں؟ کیرجو کچھ علم و عقل کا فیصلہ ہو 'اس پر شاکر ہو کر بیٹہ جاد ۔ کیو نکہ قدرت کے قانون میں تغیر ممکن نہیں۔ وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِیْلاً (۱۳۳۳) مشہور نیشلسٹ قلاسٹر فیلسوف اعظم علامہ پروڈن "ابتکار النظام "میں لکھتا ہے۔ مصہور نیشلسٹ قلاسٹر فیلسوف اعظم علامہ پروڈن "ابتکار النظام "میں لکھتا ہے۔ میرا اور عدالت۔ اب مصہور نیشلسٹ قلاسٹر فیلسوف اعظم علامہ پروڈن "ابتکار النظام "میں لکھتا ہے۔ میرا در عورت کا ان عناصر ثلاث میں عضروں سے ہوتی ہے۔ علم 'عمل اور عدالت۔ اب دیکھو کہ مرد اور عورت کا ان عناصر ثلاث میں کو درجہ حصہ ہے؟ اور ہاہم کس قدر متفاوت

میں۔ نظام تدن ہم کو بتلا ہے۔ کہ علم عمل اور عدالت کے لحاظ سے مرد اور عورت میں وہ نسبت ہے۔ اس لیے جو نسبت ہے۔ اس لیے جو نسبت ہے۔ اس لیے جو کو سوت ہے کہ کا اور ۸ کی نسبت ہے۔ اس لیے جو لوگ عورتوں کے شقاوت کے لوگ عورتوں کے شقاوت کے تید خانہ میں مقید کرنا چاہتے ہیں۔ وہ قید خانہ جو مفروضہ عبودت کے قید خانہ سے کچھ کم نہیں ہے۔ "

"پو کلہ عورت کو صرف معنوی خوبیاں عطاکی می ہیں۔ اس لیے اس حیثیت ہے وہ ایک ہیں ہیں جا جو ہر ہے اور اس صفت میں مرد پر سبقت لے جانے والی ہے۔ عورت کی ان خوبیوں کا ظہور مرد کی ماتحق میں رہنے ہے ہی ہو سکتا ہے۔ کیو نکہ عورت کا فرض صرف اتنا ہے کہ وہ اس بے بماعطیہ قدرت کو این لیے محفوظ رکھے جو دراصل اس کی متعقل خاصیت نہیں ہے بلکہ ایک ایسی صفت مشکل اور حالت ہے جو اس پر شو ہرکی حکومت مانے کو لازم قرار دیتی بلکہ ایک ایسی صفت مشکل اور حالت ہے جو اس پر شو ہرکی حکومت مانے کو لازم قرار دیتی ہے۔ پس عورت کا مرد کے ساتھ دعوی ہمسری کرنا اس کو نمایت مکردہ اور بدنما بنانے والی بات ہے۔ بس کی وجہ سے وہ تعلقات زوجیت کو تو ثرنے والی محبت کو مثانے والی اور نوع انسانی کو ہائے کے دائی بن جاتی ہے۔ "

لطف یہ ہے کہ قاسم امین بک اور اس کے ہم خیال حضرات تربیت اطفال کو ایک نهایت اہم فرض قرار دیتے ہیں محرساتھ ہی آزادی اور استقلال کی فریادیں بھی بلند کرتے ہیں۔ قاسم امین بک لکمتاہے:

"جہور کا خیال ہے کہ اطفال کی تربیت ایک معمولی کام ہے جس کو ایک جالل عورت بھی اور کھی طرح انجام دے کتی ہے۔ گرجولوگ فطرت انسانی ہے واقف ہیں اور علم کے ذیو رہے آراستہ ہیں وہ سمجھ کتے ہیں کہ نشود نما انسانیہ کوئی اس قدر اہم شے نہیں ہے حالا نکہ دنیا کے تمام علمی اور تمدنی کاموں میں ہے کوئی کام اس قدر دشوار نہیں ہے جس قدر بچوں کی تربیت اور صحیح تربیت ہے۔ انسان کی تمام علمی اور اظلاقی خوبیوں کا وارود دار محض اس تربیت پر ہے جو عالم طفولیت میں مال کی توجہ ہے انسان حاصل کرتا ہے اور انسان کی علمی ترتی اور اظلاقی کم میں قدرت کے مقرر کے ہوئے کمال کا حقیقی سرچشمہ وہ قیصر زمانہ ہے جب وہ اپنی ابتدائی عمر میں قدرت کے مقرر کے ہوئے

شغیق معلم محیفہ فعنل و کمال کے دباچہ کا درس ماصل کرتا ہے۔ علی حیثیت سے دیکھو تو تربیت اور صحح تربیت ان تمام علوم کی مختاج ہے جن کی روش میں عورت انسان کی جسمانی اور روحانی نشود نما کے توانین سے واقف ہو سکتی ہے۔ محنت اور توجہ کے لحاظ سے تربیت بی ایک ایکی چیز ہے 'جس میں ہے انتہا مبراور مخل کی ضرورت ہے ہوم ولادت سے من بلوغ تک ایک چیز ہے 'جس میں ہے انتہا مبراور مخل سے اپنی کوشش اور توجہ کے دائے کا انتظار کرنا اور تقریباً چودہ پدرہ برس کا طولی طویل زمانہ ایک کوشش میں بسر کر دیتا کوئی آسان کام نمیں ہے۔ (الراة الجدیدہ قام الین بک)

لکین سوال یہ ہے کہ جس عورت کے طبعی فرائض میں ایسااہم اور مختاج علوم و مشقت کام داخل ہے کیاوہ دنیا کے سیاس اور علی جنگزوں میں بھی حصہ لے سکتی ہے؟اس میں کوئی شک نمیں کہ تربیت اطفال بے انتہاء مشکل اور غیر معمولی توجہ کی محتاج ہے لیکن کیا اس کی اہمیت اور وشواری اس امرے لیے معتازم ہے کہ انظام حکومت اور سایی مناقشات کے انعمال کابار بھی مظلوم اور مسکین عورت پر ڈالا جائے؟ تم کتے ہو کہ عورت کی آزادی مردوں نے چین لی ہے اور اسے ظلم وستم کاعادی بنا دیا ہے 'لیکن کچ کچ بتلاؤ عورت کے تیرن کی کفیش سے محفوظ ر کھنااور اس ا مر کاموقع دینا کہ فرائض تربیت کی انجام وہی میں منهمک رہے ' انساف اور حقیقی انساف ہے یا تربیت جیسی اہم اور مشکل ذمہ دار ہوں کے ساتھ سیاس اور تمرنی انظام کا بھی ذمہ دار بنانا انصاف اور خالص انساف ہے؟ تم کتے ہو کہ ہم انساف نہیں کرتے ، محر ہم کتے ہیں کہ تم عدالت سے کوسوں دور ہو۔ کیا مرد کے فرائض کابار بھی غریب عورت کے سرڈ الناغلامی نہیں ہے؟ اور عورت کواس ناواجب اور خلاف فطرت بوجھ سے بچانا ظلم اور انصاف سے بعید ہے۔ تم کہتے ہو کہ تربیت ے بڑھ کر دنیا میں کوئی کام اہم اور دشوار نہیں ' مجر کیوں اس کو اس امر کاموقع نہیں دیتے کہ وہ اس اہم اور دشوار کام کو تعلیم قدرت کے مطابق انجام دے؟ حقیقت یہ ہے کہ تم آگر چہ عورتوں کی "وكالت" كا دعوى كرتے ہو محر تمماري وكالت غريب عور توں كے ليے تباقى اور بريادي كا پيش خيمہ ہے۔ ہم عورتوں کے حقیق اور سے حامی ہیں کہ اور پکار پکار کران کو سمجمارہ ہیں کہ قدرت اور قدرت کے قانون نے تم کو جس دائرے میں محدود کردیا ہے تو اے غریب اور شریف عورتو! اس دائرے سے باہرقدم نکالنے کی مجرم مت بنو۔ قاسم امین بک نے امریکہ کے ایک جسٹس کا قول نقل کیا ہے اور اس سے استدلال کیا ہے کہ خارجی مشاغل عورت کے منزلی فرائض میں خلل انداز نہیں ہو سکتے۔ اس کے اصلی الفاظ یہ بن:

"عام مشاغل اور گھر سے باہر کی زندگی عورت کے منزلی فرائض پر مؤثر نہیں ہو عتی وہ مشاغل مجوی میں بھی مشغول رہ عتی ہے اور ساتھ بی اس کے منزلی فرائض بھی انجام پا کتے ہیں۔ چنانچہ میں نے اس وقت تک اس تھم کی کوئی خبر نہیں سنی کہ کوئی مخض اپنی بیوی کا اس لیے شاکی ہوا ہو کہ وہ مصالح عامہ میں بھی شریک ہے۔ " (المراة الجدیدہ فصل نجم)

لین ہم قاسم اہن بک سے اور اس کے ہم خیال مسلوں سے پوچھے ہیں کہ کیاا مریکہ کے بچکا قول سمجے ہے؟ اور کیا یہ بھی سمجے ہے کہ تم تربیت اطغال کو ایک مشکل اور پر مشقت کام سمجھے ہو؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک فض اول الذکر رائے کو صمحے تعلیم کرکے آ ٹر الذکر رائے کی صحت کا بھی اعتراف کرلے؟ کیا ممکن ہے کہ دو اور دو "پانچ "بھی ہوں اور دو اور دو "چار" بھی؟ جو اب کی امید نہیں 'اس لیے ہم خود ہی جو اب دیتے ہیں کہ یہ سب ممکن ہے اگر یہ ممکن ہو کہ فطرت کے قوانین "منسوخ" ہو جا میں؟ اگر یہ ممکن ہو کہ خدا کے قراد دیتے ہوئے فرائض بدل جا میں؟ اگر یہ ممکن ہو کہ خدا کے قراد دیتے ہوئے فرائض بدل جا میں؟ اگر یہ ممکن ہو کہ خدا کے قراد دیتے ہوئے فرائش بدل جا میں؟ اگر یہ ممکن ہو کہ خدا کے قراد دیتے ہوئے فرائش بدل جا میں؟ اگر یہ ممکن ہو کہ خدا کے قراد دیتے ہوئے فرائش بدل جا میں؟ اگر یہ ممکن ہو کہ مغرب مشرق ہو جائے اور جنوب شمل "فِلْطُورَ تَ اللّٰهِ الَّذِیٰ فَظُورَ النَّاسَ عَلَیْهَا لاً تَبْدِیْلَ لِنِحَلْقِ اللّٰهِ الّٰہِ مُلْ اللّٰهِ الّٰذِیْ فَظُورَ النَّاسَ عَلَیْهَا لاً تَبْدِیْلَ لِنِحَلْقِ اللّٰهِ الّٰذِیْ فَظُورَ اللّٰهِ الّٰذِیْلُ لِنِحَلْقِ اللّٰهِ الّٰذِیْلُ لِنِحَلْقِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰہِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰہِ اللّٰهِ ال

# قاسم المن بك لكمتاب:

"ابتدائے تخلیق آدم ہے اس وقت تک عورت کی مجمل تاریخ بیہ ہے کہ اس پر چار دور گزرے ہیں وور اول میں انسان بالکل ابتدائی حالت میں تھااس لیے عورت حر مطلق اور بالکل آزاد تھی۔ پھر عائلہ کی تشکیل ہوئی عورت کے لیے بید دو سرا دور تھا۔ اس دور میں عورت استعباد اور مردوں کی غلامی میں جلا ہوگئی اور اس کی فطرت حریت مردوں نے چھین کی اور اس کی فطرت حریت مردوں نے چھین کی اور کی اس کے بعد تیمرا دور شروع ہوا۔ اس دور میں انسانی حالت نے کمال کی طرف ترقی کی اور تھن آ ہمتہ تاہت سے کیا در اس کے حقوق کی طرف ترقی کی اور کی طرف ترقی کی اور سے حقوق کی طرف ترقی کی طرف ترقی کی اور سے کی طرف توجہ ہوئی لیکن مرد کی خود غرضی نے پند کیا کہ عورت کے جن حقوق کو اس نے

تنلیم کیا ہے ان سے فاکدہ اٹھانے کا اس کو موقع دے۔ لیکن چوتے دور میں جب تمدن درجہ کمال کو پہنچا اور فطرت کے بخشے ہوئے حقوق پر انسان کی توجہ ہوئی او عورت کے حربت نامہ کو مردوں نے تنلیم کر لمیا اور مرد اور عورت کا درجہ مساوی ہوگیا۔ یہ ہے عورت کی مجمل تاریخ اور تمدن عالم کے اَدوارِ اربحہ۔ " (المراة الجدیدہ فصل سوم)

فاضل مصنف نے عورتوں کی مجمل تاریخ بیان کردی مگریہ نہیں بتایا کہ دورِ اول ہیں وہ کس طرح آزاد تھی؟ اور دورِ دوم ہیں کس طرح استعباد اور غلامی پر رامنی ہوگئ عائلہ کی تھکیل کے ساتھ ہی عورت کا ابتدائی استقلال کیوں مفتود ہوگیا؟ اور کیوں مردوں کی غلامی ہے اس نے اپ آزاد نہیں کیا؟ یہ وہ سوال ہیں جن پر غور کرنے کی اگر قاسم اہیں بک تکلیف گوارا کرتا تو اسے فوراً معلوم ہو جاتا ہے کہ ان میں سے ہرایک دور کے لیے الیے اسباب اور لوازم تھے جن سے عورت کی حالت میں کی نہیں سکتی تھی 'لیکن ہم اس بحث سے الگ ہو کر صرف پہلے سوال کو دہراتا چاہتے ہیں کہ دورِ اول میں عورت کا کیا حال تھا اور اس کی حربت اور استقلال کی کیاصورت تھی؟ کیونکہ جب دورِ اول بی عورت کا کیا حال تھا اور دورِ دوم میں عورت کر قار استعباد ہوگی۔ اور اب بھی؟ کیونکہ جب دورِ اول زمانہ آزادی تو ہم کو تلاش کرتا چاہیے کہ دور اول میں عورت کی کیاحالت تھی؟ کیونکہ دور اول میں عورت کی کیاحالت تھی؟ تاکہ معلوم ہو جائے کہ اب پھراس حالت کو تم عورتوں کے لیے کیوں پند کرتے ہو۔ انیسویں تھی؟ تاکہ معلوم ہو جائے کہ اب پھراس حالت کو تم عورتوں کے لیے کیوں پند کرتے ہو۔ انیسویں صدی کے انسانیکلو یڈیا کامصنف لکھتا ہے:

"بہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت کا پہلا زمانہ وہ تھاجب عائلہ کی بناء نہیں پڑی تھی اور عورت تمام قیود سے آزاد اور استقلال کے آخری درجہ تک پنجی ہوئی تھی "گراستقلال کا نتیجہ یہ تھاکہ اس کی حالت انتہاء درجہ کی حقیراور ذلیل تھی اور اس کی ب حد اہانت کی جاتی تھی۔ لیکن جب عائلہ کی بنیاد پڑی تو عورت کی حالت میں تغیر ہوا اور ہالکل نی قسم کی حالت شروع ہوگئی۔ کیونکہ عائلہ کے دائرے میں قدم رکھتے ہی درجہ استقلال سے ایکا کیگر پڑی اور سقید اس نے حاصل کیا جو اس سے معنوی درجہ اس نے حاصل کیا جو اس سے پیشیم معنود تھا۔"

اس سے معلوم ہوا کہ عور بہت دور اول میں اگرچہ ازاد اور مستقل تھی لیکن اس کی حقیر

حالت اور ذلت بہال تک پنجی ہوئی تھی کہ جس سے زیادہ تھارت اور ذلت نہیں ہو سکتی 'پھر عائلہ کی تفکیل سے استقلال مفتود ہوگیا۔ لیکن ایک اییا معنوی درجہ حاصل ہوا جو اس سے پیشتراس کو میسرنہ تھا۔ عورتوں کے فرضی "وکیل" اس کوشش میں ہیں کہ پھراسے آزادی اور استقلال کے درجہ پر فائز کر دیں جس کا صاف مفہوم ہیہ ہے کہ عورت کو معنوی درجہ چھو ڈکر دوبارہ ذلت اور تھارت کا درجہ حاصل کرلینا چاہیے 'پس اگر یہ خیال صحح ہے تو ہم سدراہ ہونے کی تکلیف نہیں گوارا کرلینا چاہیے۔ قدیم "وحشت "اور "حیوانی حالت "کاشوق ہے تو چھو ڈروید نیت 'یا دو سرے گفلوں میں ترک کر دو "انسانیت "کو اور پھر عورت کو اس وحشت کے میدان کی سیر کرادو جس سے آزاد ہو کراس نے مدنیت کا «معنوی " درجہ کمال حاصل کیا تھا۔

اسلام اور اسلام کی خاص "دینت" نے عورتوں کے ساتھ جو سلوک کیاوہ کی مصنف مورخ کی نظروں سے پوشیدہ نہیں۔ آج یورپ میں حد اعتدال سے گزری ہوئی آزادی نبواں نے جو تائج پیڑا کیے ہیں ان کو دیکھ کریورپ کے افاضل وہی طریقہ افتیار کرنا چاہج ہیں جو اب سے تیرہ سو برس پیشتر اسلام نے دنیا کو ہتالیا تھا کہ اگر مسلمان اسلام کے جموعہ تعلیم و ہدایت میں عورتوں کی حربت یا عدم حربت کے مناقشہ کا قول فیصل تلاش کریں اور ڈھونڈیں کہ اسلام نے عورت کے متعلق کیا فیصلہ کیا ہے؟ کس ترجہ تک اس کے حقوق تعلیم کیے ہیں؟ فلامی اور مفرد آزادی کی خرابیوں کا کیو تکر علاج کیا ہے؟ تو حقیقت ہی ہے کہ یورپ کی تعلیم کیے ہیں؟ فلامی اور مفرد آزادی کی خرابیوں کا کیو تکر علاج کیا ہے؟ تو حقیقت ہی ہے کہ یورپ کی تعلیم سے مستغنی ہو جائیں۔ ہمارے رسالہ کا موضوع اس بحث میں قدم نہیں رکھ سکنا ورنہ ہم دعوت انسان کے تمام بنائے ہوئے قانون اور دعوت کے ساتھ اسلام کے فیصلہ کو چیش کرتے اور ہتلاتے کہ دنیا کے تمام بنائے ہوئے قانون اور انسان کے تمام بنائے ہوئے طریقے اس التی اور روحانی قانون کے آگر ہے ہیں گریماں ہم صرف انسان کے تمام بنائے ہوئے اس التی اور روحانی قانون کے آگر ہے ہیں گریماں ہم صرف کوچ کر چکا ہو اور کوئی محافظ اور کفیل نہ ہو۔ کیا اس کو گھرسے باہر کی زندگی میں قدم رکھنا چاہیے ورت کے متعلق کیا جہ ہے؟ یا اس کے لیے کی دو سری اور کیا ہو ور کوئی محافظ اور کفیل نہ ہو۔ کیا اس کو گھرسے باہر کی زندگی میں قدم رکھنا چاہیے ورت کے متحاف کیا جاہدے؟ یا اس کے لیے کی دو سری صورت کا انتظام ہونا چاہیے۔

در حقیقت یہ ایک ضروری سوال ہے۔ قاسم امین بک نے بھی اس کو پیش کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ "اس صورت میں عورت گھرسے باہر نکلی کراپی ضروریات کے انتظام کرنے پر مجبور ہے اور لامحالہ اس کو آزادی اور استقلال کی اجازت دے کر منزلی دائرے میں محدود رہنے کے قانون کو تو ژنا پڑے گا۔ "

اسلام نے اس سوال کا جو جواب دیا ہے وہ آج ہم یو رپ کے مشہور عقلاء کی زبان سے سن رہے ہیں۔ "اسلام کی تعلیم کے مطابق اس قتم کی مختاج اور لاوارث عورتوں کی ضروریات کا انتظام مسلمانوں کو "بیت المال" سے کرنا چاہیے۔ بیت المال مسلمانوں کا مشتر کہ فنڈ ہے 'جو امیروقت کی عمرانی میں ہیشہ اس قتم کے مختاجوں کی مدد کے لیے تیار رہتا ہے۔ بی اسلام میں سوسائی یا قوم پر مختاج عورتوں کی امداد واجب کردی گئی ہے تاکہ معاش کی ضرفرتوں سے مجبور ہو کرعورتوں کو منزل دائرے سے باہرقدم نہ نکالنا پڑے۔ یورپ کے دانشمند اکابر آج اس تعلیم پر عمل کرنا چاہتے ہیں۔ اور کو شش کر رہے ہیں کہ گور نمنٹ ان عورتوں کے نفقات کا انتظام قومی فنڈ سے کردے۔ علامہ اگسٹ کونٹ "التظام السیاسی میں لکھتا ہے:

"شوہریا کی قربی رشتہ دار کی عدم موجودگی میں سوسائی کا فرض ہے وہ کہ عورت کو ضروریات سے مجبور ہو کر گھرسے باہر کی زندگی میں جتلا ہونے سے بچائے اکیو نکہ حتی الامکان عورت کی زندگی کو منزلی دائرے میں محدود رہنا چاہیے اور ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ عورت فارجی زندگی کے مصائب اور تکلیفوں سے محفوظ رہے۔ اور قدرت نے اس کوجس دائرے میں محدود کردیا ہے وہ اس سے باہر نکلنے پر مجبور نہ ہو۔"

ہم مانتے ہیں کہ عورت محض غلامانہ زندگی ہر کرنے کے لیے خلق نہیں ہوئی۔ قدرت نے اس کو ایک خاص حد تک آزادی عطا فرمائی ہے اور اس کا فرض ہے کہ اس معتدل آزادی کو حاصل کرنے کے لیے مرد کا مقابلہ کرے گراس ہتھیار سے نہیں' جو اس کے دوست نماد شمن دور سے اس کو دکھلا رہے ہیں اور جو تدن اور معاشرت کے میدان کار زار میں اس کو ناکام رکھنے والا ہے بلکہ اس عظیم الثان سلاح سے جو قدرت نے خاص طور پر اس کو مرحمت فرمایا' اور مرد کی طاقت سے باہر ہے کہ وہ ان ہتھیاروں سے اپی مدافعت کر سکے۔ تم جانتے ہو وہ ہتھیار کیبی عظیم الثان قوت ہا ہم کر شدہ نصلیں پڑھ بھیے ہو' اس لیے سمجھ گئے ہوگے کہ وہ ہتھیار کورت کا اپنے فرض منصی کی ذمہ داریوں سے واقف ہونا' اور اپ قدرتی فرائض کو انجام دیتا ہے۔ جس وقت عورت سے اس قدرتی سلاح سے کام لے گی قواس کی عکومت دلوں کی سلطنت پر قائم ہو جائے گی اور وہ اس خ

انسانی احساسات کی قلمرو کی "ملکه" بن جائے گی۔ اس کے افقیار میں ہوگا کہ ملکی حکومت کا پانسہ جس طرف چاہے بلیف دے اس کے ایک اشارہ میں شخصی حکومت 'جمہوری حکومت میں بدل جائے گی' اور اس کی ذرا سی کوشش سے سوشلسٹ اور جمہوری حکومت کا رخ خود مختار شاہی حکومت کی طرف بھرجائے گا۔ یہ تمام کامیابیاں اس سلاح کی بدولت کیو تکر حاصل ہوں گی؟ جب عورت اپنی خواہش کے مطابق بچوں کی پرورش کرے گی اور ان کے دلوں پر اجھے خیالات کی نقش' مخورت کی خواہش کے مطابق بچوں کی پرورش کرے گی اور ان کے دلوں پر اجھے خیالات کی نقش' بیری سلطنوں میں انقلاب حکومت کا باعث ہوں گے۔ اور انسان کا پہلا مدرسہ شیق ماں کی گودہے۔ اس مدرسہ میں زندگی کے جو اصول سکھائے جاتے ہیں۔ اپنی آئیندہ زندگی کے لیے انسان انمی کو اپنا دستور العمل قرار دیتا ہے۔

ی ہے عورت کا ہتھیار! اور بد قسمت ہے وہ عورت جو اپنے قدرتی فرائض کو فراموش کرکے ایسے قوی اور عظیم الثان ہتھیار کو اپنے حمال نھیب ہاتھوں سے کھو دے کیا عورت تدنی دنیا میں مردوں کی برابری اور اان کامقابلہ کرنا چاہتی ہے۔ کیا یہ بچ ہے کہ وہ معاثی زندگی کے قدرتی مشاغل سے گھبراگئی ہے؟ اگر یہ بچ ہے تو آس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ وہ زمانہ اب بہت قریب ہے کہ جب وہ اپنے تخت سلطنت سے اتار دی جائے گی۔ اور اس مرکز سے دور کردی جائے گی جس پر قائم رہنا اس کے لیے تمام انسانی سعاد توں اور حقیقی آزادی کامبداء تھا۔

یہ قدرتی سلاح عورت کو اس حالت میں مل سکتا ہے۔ جب وہ سیکھے کہ ماں بننے کی صلاحیت کیو کر حاصل ہو سکتی ہے؟ وہ اپنے قدرتی فرائض کے قوانین پر نظر ڈالے اور تربیت کے ان اسرار اور عجائبات کاغور سے مطالعہ کرے جو بزدل کو بمادر' بخیل کو صاحب کرم' مخصی حکومت کے شیدا کو جمہوری حکومت کا فیدائی بنا کو جمہوری حکومت کا فیدائی بنا

محیفہ فطرت' علمی دلائل اور علائے یورپ کے اقوال بآواز بلند دعویٰ کر رہے ہیں کہ عورت خواہ کتنی ہی کوشش کرے اور آسان ہفتم کے تارے تو ٹرلائے گر جسمانی اور عقلی قوت کی سطح پر مرد کی برابری نہیں کر کتی۔ غلطی اور سخت غلطی ہوگی اگر اس دعویٰ کا یہ منہوم سمجھا جائے کہ عورت بالفطرت اس لیے کمزور بنائی گئی ہے کہ وہ بیشہ دنیا میں زیر دست رہے اور مرد اس کی

کروری ہے فائدہ اٹھائے۔ عورت کو جس غرض ہے دنیا میں خلق کیا گیا ہے' وہ نسل انسانی کی بقا اور اس کی کثرت ہے۔ اس قدرتی امر کی انجام دہی میں اس امر کی ضرورت نہ تھی کہ عورت کو تمدنی دنیا میں زیادہ بلند کیا جاتا۔ اس کام کے لیے مرد خلق کیا گیا اور نامعلوم زمانے ہوہ اپ فرض کو انجام دہی میں مدد کو انجام دہی میں مدد دیں۔ اور مرد کو جسمانی اور عقلی قوئی کی وہ طاقت بخش گئی جو اس کے تعرفی فرائف کی بجا آواری میں مدہ میں۔ اور مرد کو جسمانی اور عقلی قوئی کی وہ طاقت بخش گئی جو اس کے تعرفی فرائفن کی بجا آواری میں مدہ ہوں۔ پس اس حیثیت ہے دونوں جنسوں کا درجہ مساوی ہے اور دونوں نظام کا نتات میں برابر کا حصہ رکھتے ہیں۔ لیکن چو نکہ عورت کا قدرتی فرض اس امر کے لیے مستزم ہے کہ مرد کے ماتحت رہ کراس کی معنوی خاصیت نشو ونما پائے اس لیے عورت کو اس کی بہتری اور ترقی کے لیے یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ وہ پوری طرح مرد کے ذیر اثر رہے۔ یہی وہ اطاعت اور ما تحق ہے جس بات واضح کر دی گئی ہے کہ وہ پوری طرح مرد کے ذیر اثر رہے۔ یہی وہ اطاعت اور ما تحق ہے جس بات واضح کر دی گئی ہے کہ وہ پوری طرح مرد کے ذیر اثر رہے۔ یہی وہ اطاعت اور ما تحق ہے جس بات واضح کر دی گئی ہے کہ وہ پوری طرح مرد کے ذیر اثر رہے۔ یہی وہ اطاعت اور ما تحق ہے جس بات واضح کر دی گئی ہے کہ وہ پوری طرح مرد کے ذیر اثر رہے۔ یہی وہ اطاعت اور ما تحق ہے جس

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ-(٣٠٠)

"عورتیں مردول کے زیر اثر ہیں۔"

اگر عورت مرد کی اس قدرتی اطاعت کو قبول نمیں کرے گی تو اس کو مجبور آ منظور کرتا پڑے گا۔ بیرونی زندگی کے جس قدر کاروبار ہیں ان میں ایک کام بھی ایسا نمیں ہے جس میں عورت مرد کا مقابلہ کر سکے۔ اس خطرناک معرکہ میں غلبہ حاصل کرنے کی پہلی شرط جسمانی قوت ' جفاکشی اور مختلف آلام و مصائب کو برداشت کرنے کی ہمت اور طاقت ہے اور یہی وہ شرط ہے جس سے عورت کا کچکول خالی نظر آتا ہے۔ دنیا کی قدیم تاریخ کی ورق گردانی کرو تم کو زمانہ معلومہ کی ابتدا سے لے کراس وقت تک کوئی زمانہ ایسا نمیں طبح گاجس میں عورت مرد کی مطبح و منقاد نہ رہی ہو۔ دنیا میں بیشہ مرد کی حکمرانی رہی ہے اور بھی عورت نے مرد پر غلبہ نمیں پایا ہے۔ یہ امراس کاقدرتی شوت ہے کہ کارکنان قدرت نے عورت کی پیشانی پر سرنوشت اطاعت کیے دیا ہے۔ کیونکہ "ورڈ آف گارڈ "اور "ورک آف گارڈ " بھی باہم مختلف نمیں ہو سکتے۔ دنیا کی کیسال اور غیر متغیر حالت آف گارڈ کا حکم رکھتی ہے اور مسلسل واقعات لسان فطرت بن کر بتلاتے ہیں کہ قدرت کا مقصود کیا ہے ؟ پس کون ہے جو لسان فطرت کی مخالفت کر سکتا ہے ؟

ہاں "خیالی فلفہ" چاہتا ہے کہ قوانین قدرت میں تغیرہو۔ کمزور زور آور پر غالب آجائے

اور محکوم حکمرانی کی خواہش میں کامیاب ہو۔ حمر قدرت کے اٹل قوانین 'بالاتراز عقل انسانی زبان حال سے کمہ رہے ہیں کہ خیالی فلنفہ ہزار کوشش کرے حکمر تاکامیابی کا داغ اس کی پیشانی سے محو نمیں ہو سکتا۔ وہ قوانین قدرت کے مقابلہ میں ہیشہ تاکام رہااور ہیشہ تاکام رہے گا۔ کیا خیالی فلنفہ نے کمزور قوموں کو طاقتور اقوام کے پنجوں سے چھڑانے کی کوشش نمیں کی؟ کیا ایک طاقتور آدی سے اس بات کا مطالبہ نمیں کیا کہ وہ کیوں اپنے زیر دست اور کم طاقت بھائی کے ساتھ ہر حیثیت میں مساوی ہونے کے لیے تیار نمیں ہے؟ کیا اس نے دنیا کو اس خیال کی دعوت دینے میں کوئی کراٹھا رکمی کہ طاقتور افراد کو "قانون مساوات" پر عمل کرکے اپنے اعلیٰ اور افضل مرتبوں کو خیریاد کمہ دینا جا ہے۔ حکمران کوششوں کا انجام کیا ہوا؟ فلنفہ تاریخ بتلا رہا ہے کہ عالم کا نتات کے وہ اسرار جن کو حکومت الی نے اعمال انسانی پر حکمران بتایا ہے۔ ایک منٹ اور ایک بل کے لیے بھی متغیرنہ ہوئے۔ قوانین قدرت کا تسلط اپنی پوری قوت اور طاقت کے ساتھ دنیا پر قائم رہا۔ اور خیالی فلنفہ کے دائی نائی کا داغ تا قابل عمل فلنفہ کی طرح اپنے ساتھ قبروں میں لے صحفہ نائیل عمل فلنفہ کی طرح اپنے ساتھ قبروں میں لے صحفہ نائیل عمل فلنفہ کی طرح اپنے ساتھ قبروں میں لے صحفہ نائیل عمل فلنفہ کی طرح اپنے ساتھ قبروں میں لے صحفہ نائیل عمل فلنفہ کی طرح اپنے ساتھ قبروں میں لے صحفہ نائیل عمل فلنفہ کی طرح اپنے ساتھ قبروں میں لے صحفہ نائیل عمل فلنفہ کی طرح اپنے ساتھ قبروں میں لے صحفہ نائیل عمل فلنفہ کی طرح اپنے ساتھ قبروں میں لے صحفہ نائیل عمل فلنفہ کی طرح اپنے ساتھ قبروں میں لے صحفہ نائیل عمل فلند کی طرح اپنے ساتھ قبروں میں لے صحفہ نے ساتھ قبروں میں لے صحفہ نائیل عمل فلند کی طرح اپنے ساتھ قبروں میں لے صحفہ نائیل عمل فلند کی طرح اپنے ساتھ قبروں میں لے صحفہ نے ساتھ قبروں میں لے صحفہ نوری قبروں میں لے صحفہ نائیل عمل فلند کی طرح اپنے ساتھ قبروں میں لے صحفہ نائیل عمل فلند کی طرح اپنے ساتھ قبروں میں کی ساتھ تو اس کے ساتھ تو اس کی ساتھ تو اس کیا کی دور اس کی ساتھ تو اس کی ساتھ تو اس کی دور اس کی ساتھ تو اس کی ساتھ تو اس کی دور اس کی ساتھ تو اس کیا کی دور اس کی ساتھ تو اس کی دور اس کی ساتھ تو اس کی دور اس کی ساتھ تو اس کی دور اس کی د

تم نوع انسانی کے چند ضعیف افراد ہو۔ قوانین قدرت کا مقابلہ کرنے کی جرات کرتے ہو تو اپنی قدرت کا بھی اندازہ کرلو۔ کیا قدرت تمہاری خواہش کی پابند ہے؟ کیا قدرت تمہارے اشاروں کے مطابق چلنے پر مجبورہے؟ صاف صاف بتلاؤ۔ تم نے قدرت کے عجائبات کو کیا سمجھاہے؟ قدرت دنیا کی آسائش اور انتظام پر نظر رکھے یا تم ایسے چند ضعیف افراد کی خواہش پر؟ عالم کا کتات جس روش پر چل رہاہے ' بھشہ اسی روش پر چلے گا۔ اگر تم اس روش کو پسند نہیں کرتے ' تو درودیوار کی قوت جذب ودفع سے اپنے خبط کاعلاج کرو۔

قوانين قدرت كا كتبه شناس اور استاذ الاساتذه علامه "أكست كونث" النظام السياس على حسب الغليفته الحييه" من لكمتاب:

"ہم بغیراس کے کہ عورتوں کی آزدی کے ناممکن الحصول خیالی ہنگاموں کو تو ڑنے کی تکلیف گوارا کریں۔ نظام حقیقی اور قانون قدرت کی قدرشنای کے لیے ہم پرسب سے پہلے اس بات کا احساس کرنا فرض ہے "کہ اگر کسی زمانہ میں عورتوں کو وہ دماغی مساوات حاصل ہو جائے" جس کو اس کے خواہ مخواہ کے ہمدرد اور وکیل طلب کر رہے ہیں "تو صرف عورتوں کی اخلاقی حالت ہی کو صدمہ نہیں پہنچے گا بلکہ سوسائٹ کے قیام وانتظام کے لیے عورت کی جو ذمہ داری قدرت نے مقرر کی ہے وہ بھی ٹوٹ جائے گی۔ کو تکہ ایک طالت میں عورت کو روزانہ قوی مزائمتوں کے پیش آجائے کی وجہ ہے اکثر کاموں میں اپنی عاجزی ہے تک آجاتا پڑے گااور معاشرت اور تدن کے نمایت ضروری اعمال انجام نہ پا سکیں گے۔ اس کا نتیجہ یہ ہو گاکہ معاشرت کی د نفر بی مصائب و آلام ہے منے ہوجائے گی۔ منزلی زندگی کی شیر بنی میں تخی پیدا ہو جائے گی۔ منزلی زندگی کی شیر بنی میں تخی پیدا ہو جائے گا اور جائے گی اور مشترک محبت کا صاف مرچشمہ مکدر ہو جائے گا اور کشاکش کا نات میں یہ دونوں جنسیس آج جس طرح ال جل کر مسرت بخش زندگی بسرکر رہی جیں بالکل مفتود ہو جائیں گی۔ "

ہم سے پہلے بھی دنیا میں الی قومی گزر چکی ہیں جن پر اسی متم کے مملک خیالات محیط ہو گئے تھے۔ انھوں نے قوانین قدرت کی تعلیم سے رو تالی کی تھی اور خدا کے بتائے ہوئے حدود کو تو زنا چاہا تھا۔ گراس انحراف کابیہ نتیجہ ہوا کہ سوسائٹی میں ایسے رنج دہ اور برباد کن نتائج پیدا ہو گئے جضوں نے ان کو رفتہ رفتہ برباد کر دیا اور اس طرح بے نام و نشان کر دیا کہ آج ہم ان کے وجود سے بھی بخریں۔ فلفہ تاریخ نے ای متم کے تاریخی شواہد اور گذشتہ امم کے حوادث کو ایک علمی استقرار قرار دیا ہے جس کے پیش نظر ہونے کے بعد ممکن نہیں کہ خیالی فلفہ کی دلفری سے طبیعت متاثر ہو۔

## "علامه دوفارين" انسائيكوپيديا من لكستاب كه:

"ہمارے زمانے میں عورتوں کی خیرخوای اور ان کی طالت کی اصلاح کے متعلق ہو تحریک شائع موری ہے یقینا اس کا انجام ہی ہوگا کہ اس عام تجربے کی تصدیق ہو جائے گی۔ نوع انسانی دنیا کے ہر ایک گوشہ میں ایک عرصہ دراز تک ایک ایسے طرز معاشرت کی زندگی بسر کرتی ری ہے۔ جو اس سوسائی کی طالت سے بھی زیادہ حقیراور ذلیل مخی جس کی وجہ سے آج عورتوں کی طالت زار پر آنسو بملے جاتے ہیں محر قرون وسطی سے ترتی یافتہ قوموں کی سوسائی بندر تج اس طالت سے نکلنے کی اور رفتہ رفتہ قدیم ذلت اور حقارت سے پاک ہوگئی۔ کیونکہ سوسائی کی خرابی ایک عارضی طالت مخی جس کو گزشتہ زمانہ جمالت کے اثرات نے پیدا کردیا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جس میں طاکم اور محکوم کا اقراز کسی عصوی مسئلہ پر بنی نہیں تھا۔ یعنی

جیسا تعلق مردادر عورت میں ہے 'کو تکہ ان میں باہمی عضوی اختلاف ہے۔" اس کے بعد مردادر عورت کے باہمی معاشرتی تعلقات کے متعلق لکمتا ہے۔

ال سے بعد مرواور تورت ہے بابی معالی مری تعلقات سے میں معالی ۔
"محرمرووں کے مقابلہ میں عور توں کی اطاعت شعاری ایک ایک چزہ جس کی اور تمام باتوں کے برعکس کوئی مد نمایت نہیں قرار پاکتی وہ بقدر نے عام اخلاقی ترقی کے ساتھ موافقت کرتی رہی۔ کیونکہ اس کا تعلق براہ راست عورت کے اس طبعی ضعف سے ہے۔ جس کا تدار ک ممکن نہیں۔ عورت کی بید قدرتی کمزوری "علم الحیات" (بیالوی)) کے اصول و تجارب اور روز مرو کے معاشرتی مشاہدات سے ثابت ہو چکی ہے اور اس درجہ مسلم ہے کہ اس سے انکار کرتا ہے۔ "علم الحیات" تشریحی اور فزیالوی اصول کی بنا پر نمایت وضاحت کے ساتھ بتاتا ہے کہ حیوائی سلسلہ میں عام طور پر اور انسان میں خاص طور پر دادہ وضاحت کے ساتھ بتاتا ہے کہ حیوائی سلسلہ میں عام طور پر اور انسان میں خاص طور پر دادہ وضاحت کے ساتھ بتاتا ہے کہ حیوائی سلسلہ میں عام طور پر اور انسان میں خاص طور پر دادہ وضاحت کے ساتھ بتاتا ہے کہ حیوائی سلسلہ میں عام طور پر اور انسان میں خاص طور پر مادت سے بے مد مشاہدت رکھتی ہے۔ اور بھی حالت سے بے مد مشاہدت رکھتی ہے۔ اور بھی حالت میں عام درجہ رکھتی ہے۔ "

نوع انسانی کے چند ضعیف اور ذلیل افراد اور فاطِرَ السّمهُوٰتِ وَ الْاَرْضِ کے مقرد کے ہوئے قانون میں ایک بجیب و غریب لڑائی جاری ہے۔ یہ ضعیف انسان اس کے بتائے ہوئے قانون کی پروا نہیں کرتا۔ اس کو نظر تقارت سے دیکتا ہے اور اس کی مخالفت پر آمادہ ہے گر قانون قدرت کی مخطم اور اٹل حکومت عالم کا تئات پر محیط ہے اور اپنے اصولوں پر قائم ہے۔ وہ اپنے مد مقابل کی مخطم اور اٹل حکومت عالم کا تئات پر محیط ہے اور اپنے اصولوں پر قائم ہے۔ وہ اپنے مقابل کی مخطم اور اٹل حکومت عالم کا تئات پر محیط ہے اور اپنے اصولوں پر قائم ہے۔ یہ کار بو ڑھا کی شیر خوار بچ کو نیم اعظم کی شعاعوں کی مخالفت پر آمادہ دکھے کر مشراد بتا ہے۔ یہ ضعیف اور اسرادِ قدرت سے بے خبرانسان عورت کے قدرتی ضعف کو اپنی مادی اور مصنوعی کو شش سے دور کرنا چاہتا ہے مگر قدرت اپنے قانون اگرِ جَالٌ قُوَّا اُمُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ (٣٠: ٣٣) پر نمایت استحکام اور مضبوطی سے قائم ہے اور اپنے ذلیل حریف کو کو شش اور سعی کے تمام ارمان پر نمایت استحکام اور مضبوطی سے قائم ہے اور اپنے ذلیل حریف کو کو شش اور سعی کے تمام ارمان نمال لینے کاموقع دے رہا ہے۔ عالم کا تنات میں ذرہ سے لے کر عظیم الثان مخلوقات تک کوئی ہتی نمال لینے کاموقع دے رہا ہے۔ عالم کا تنات میں ذرہ سے لے کر عظیم الثان مخلوقات تک کوئی ہتی اس دعوی کی جرات کر سے ہے کہ یہ ضعیف انسان قانون قدرت کے معالمہ میں کامیابی حاصل کرے گا کہ ضعیف انسان کی کوشش قانون قدرت کی

علامه ذكور لكمتاب كه:

حکومت کو متزازل کردے گی۔ کون ہے جو الیا بقین کر سکتا ہے اور اپنی دیوا گئی اور جنون کا قطعی شہوت دے سکتا ہے فیطر ۃ اللّٰہِ الَّتِی فیطر ٓ النّاسَ عَلَیْهَا لاَ تَبْدِیْلَ لِیحَلْقِ اللّٰہِ (۴۰:۳۰) میڈم "ہیرکور" کی کوششوں سے علمی دنیا بے خبر نہیں ہے۔ اس نے عور توں کے حقوق کی حفاظت کا بیڑہ اٹھایا تھا' اور مردوں کو دھمکایا تھا کہ عنقریب اس کی کوششیں کامیاب ہو کرعورت کو عالب کردیں گی۔ لیکن جب اس نے مشہور سوشلسٹ فلاسٹرعلامہ پروڈن سے بذرایعہ تحریر دریافت عالب کردیں گی۔ لیکن جب اس نے مشہور سوشلسٹ فلاسٹرعلامہ پروڈن سے بذرایعہ تحریر دریافت کیا کہ مسئلہ حقوق نسوال کے متعلق اس کی کیارائے ہے تو علامہ ذکور نے ایک تفصیل جواب دے کراس کے تمام دعووں اور مساواتِ حقوق کے سارے ہنگاموں کی قلعی کھول دی۔ غور سے سنو!

"میرے خیال میں عور تی اپنی آزادی کی کوشش کر رہی ہیں یہ ایک نری دیوا تھی ہے جو
افسوس ہے کہ اس جنس کو لاحق ہوگئی ہے ،عور تول کی یہ علمت اس امر کا بین ثبوت ہے کہ
اب ان میں اپنی قدر پچانے اور بطور خاص اپنے معالمات کو انجام دینے کا مادہ ہی نہیں رہا۔ "
پھراس کے بعد یہ محرم راز اسرار قدرت علمی دلاکل سے اپنی رائے کو تقویت دیتا ہے اور
لکھتا ہے کہ:

"عورت اور مردول میں جنست کا جو تعلی پایا جاتا ہے وہ ان دونوں جنسوں کو مساویانہ صورت میں الگ نہیں کرتا بلکہ باہمی مشاہت کے ساتھ انھیں قوت اور ضعف کے اہم اختلافات کے پیش نظرایک دوسرے سے الگ کر دیتا ہے۔ جو حیوانات کی نوعوں اور جنسوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ پس اس اختلاف اور قعل کی وجہ سے عورت اور مرد کاہم شریک بن کر رہنا نامکن اور محال قطعی ہے۔ بی وجہ ہے کہ تم دیکھتے ہو کہ عورت کا وجود مرد کے تعلق سے اثبات وجود کرتا ہے اور خوداس میں اتی قوت نہیں ہے کہ مستقل دیثیت سے اپنے وجود کو قائم رکھ سکے۔ عورت کو ہم اگر ملی اور وطنی سجھتے ہیں قو صرف اس تعلق کی بناء پر کہ وہ ایک وطنی مرد کی ہوی ہے مثلاً ہم کی جمہورت کے پریزیڈٹ کی ہوی کو اس لیے پچانے ہیں کہ وہ کی بریزیڈٹ کی ہوی کو اس لیے پچانے ہیں کہ وہ پریزیڈٹ کی ہوی ہورت دنیا ہیں ایک وہ پریزیڈٹ کی ہوی ہے کہ عورت دنیا ہیں ایک دو پریزیڈٹ کی ہوی ہے کہ خورت دنیا ہیں ایک ہورت دنیا ہیں

کے ذمہ ان کاموں سے زیادہ اہم اور زیادہ باعظمت کام مقرر کرویے ہیں جو مرو ترنی دنیا میں انجام دیا کرتا ہے اس کے انجام دیا کرتا ہے بلکہ میری اصل غرض میر ہے کہ چونکہ تدنی مشاغل میں شرکت اس کے فرض منصی کانتیض ہے اس لیے اس کے دماغی اور جسمانی قوئی کو ترنی اعمال کے انجام دینے کی طاقت قدرت نے نہیں بخشی۔"

اس کے بعد سوشلسٹ فیلسوف نے اپنی تمام آراء کا ظامہ ذیل کی سطروں میں لکھ کراس
بحث کا فاتمہ کردیا ہے۔ انتمائے دیوائی اور جنون کا نمونہ ہو وہ محض جو ان سطروں سے متاثر نہ ہو:
"ظامہ یہ ہے کہ میں اس بات پر پوری قوت سے آمادہ ہوں کہ مشاہدات و براہین اور
تجارب سے ثابت کرووں "کہ جس طرح عورت قوت میں مرو سے بدرجما کم ہے "ای طرح
کاروباری ونیا" اظافی میدان اور عالم فلاسفہ میں بھی مرو سے بہت چیھے ہے اور قدرت کا
مقصود تی ہی ہے کہ بھٹہ پیچے رہے۔ پس اگر عورت نے وہ افتدار حاصل کرایا ہے جس کے
لیے تم کوشش کر رہے ہو اور وہ مرو کے متبوضات میں واخل ہو گئ تو اے میرے عزیز
ووست اچھی طرح سمجھ لوکہ پھرعورت کا محالمہ حد سے گزر جائے گا" اور صاف بات یہ ہے
کہ وہ "سعباداور غلای" میں گر قار ہو جائے گی۔ "

یَالَلْاَسف کیاایے قطعی اور علمی احکام کو س کر بھی تم عورتوں کو آزادی ولانے کی مملک سعی سے باز نہیں آؤ گے۔ کیا علامہ پروڈن جیسے کئتہ شناس قوانین اللی کی تحریر اس امر کا قطعی ثبوت نہیں ہے کہ فطرت اور علم صبح تمہارے وہی خیالات کے بالکل مخالف ہیں؟ کیاا برکار النظام کے جید مصنف نے صاف صاف نہیں کہ دیا کہ مساوات حقوق کی کوشش قوانین کو توڑنے کے متراوف ہے؟ کون ہے جو جواب نفی میں دے سکتا ہے؟ اور کون ہے جو جنوب کو شال اور مخرب کو مشرق بتلا سکتا ہے؟ ہاں پیشک آزادی نسوال اور مساوات حقوق کا خیال قوانین اللی کی عظمت کا مقابلہ کرنا چاہے ہو گرافسوس ہے کہ یہ نہیں بتلاتے کہ تم کون ہو اور تمماری ہتے کیا ہے؟

ہاں ہم کو معلوم ہے کہ تم کون ہو اور تہماری ہتی کیا ہے؟ تم ذلیل اور ضعیف انسان ہو' سرکش ہو اور مغرور ہو۔ ناقص علم کے نشہ نے تم کو سرشار کردیا ہے اور خیالی فلف کی غفلت سے تم مد بوش ہو گئے ہو۔ تم سجھتے ہو کہ قوانین اللی کے سمندر کو ہم نے طے کرلیا ہے۔ حالانکہ تم ابھی اس كے كنارے تك بھى نميں بنچ مو۔ تم سجھتے موك حقائق اشياء كے لق و رق ميدان كا ام نے کونہ کونہ چھان مارا ہے۔ حالا نکہ تم نے ابھی اس کی ایک جھلک بھی نہیں دیکھی "نیوٹن" دریائے علم کے کنارے پر اپنے آپ کو ایک بچہ سجمتا ہے ، محرتم کو وہم و جنون نے لیتین ولا دیا ہے کہ تهارے قدم اس کی تهہ تک پنچ گئے ہیں۔ "بکین" اپنے آپ کو میدان حقائق میں ایک منگریزہ سجمتا ہے محر غرور اور سرکشی نے تم کو اس وہم میں ڈال دیا ہے کہ تمماری آنکھوں میں اس کے ذرے ذرے کا عکس موجود ہے۔ تم اپنی ذلیل اور حقیر ہتی کو بھول گئے ہو' اور وہم وغرور کی خوشامہ نے تم کوایک خطرناک دھوکامیں ڈال دیا ہے۔ آہ! تم فَاطِرَ السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضِ کے قوانین کے مقابله كرنا چاہتے ہو۔ حالا نكه تمماري متى ضعيف ترين عماري معلومات محدود اور تمهارا علم بالكل نا قص ہے۔ تمہاری مثال عالم کا نتات کے اسرار و عجائبات کے مقابلہ میں (بقول بیکن) ایسی ہے۔ جیسے نیراعظم کی شعاع کسی ناچیز ذرے کو درخشاں کر دے اور وہ اپنی چیک سے مغرور ہو کر اس عظیم الثان ستى سے مقابلہ كرنے كے ليے آمادہ موجائے "علم" ايك فضائے بسيط بجس ميں بزاروں اور لا کھوں ستارے موتیوں کی طرح بکھرے ہوئے ہیں۔ تم نے تو ابھی لا کھوں میل کے فاصلے ہے صرف ایک چھوٹے ستارے کی جھلک د کھے پائی ہے اور اس پر اس قدر مغرور ہو گویا اس فضائے علم کا ذرہ ذرہ تممارے دماغ میں موجود ہے۔ ابھی لا کھوں ستارے ہیں جن کو نہ تمماری آنکھوں نے دیکھا ہے ادر نہ تممارا ظرف اس باعظمت وجود کے نظارہ کامتحمل ہو سکتا ہے۔ "علم علم" کے نعرے لگا كرونيا كى علمى مصروفيت اور ترنى سكون ميس خلل ۋال رہے ہو۔ بتلاؤتم نے علم كس چيز كو سمجماہ وہ کون ساعلم ہے جس نے تم کو سرکش اور مخرور بنادیا ہے اور وہ کون سے معارف ہیں جن کو نخوت نے تم کو قانون الی کی مخالفت کی باغیانہ جرات دلادی ہے۔ ہم کو معلوم ہے کہ تم نے حرارت کے چند طبعی قوانین کا پت لگالیا ہے۔ ہم کو یہ بھی معلوم ہے کہ تم نے قانون کشش اجسام کو ایک اضطراری واقعہ کی بناء پر دریافت کرلیا ہے۔ تو کیا یمی وہ معارف ہیں۔ جن کی دریافت کاغرور تم کو قدرت کے مقابلہ کے لیے تیار کر رہا ہے۔ کیاای قتم کی وہ تحقیقات ہیں جن کی وجہ سے تم اپنے آپ کو اسرار کائنات کا محرم سجھتے ہو۔ اگریہ کچ ہے توتم کو سمجھ لینا چاہیے کہ تممارے علم پر جمل ہنس رہا ہے اور تمماری معلومات کو بے خری نظر حقارت سے دیکھ رہی ہے۔ تممارا علم اسرار

کائنات کے مقابلہ میں اس سے بھی زیادہ حقیرے ،جس قدرتم معلم اول کے مقابلہ میں ایک چیونی کے دماغ کو سجھتے ہیں۔ تممارا وہ ذہن جس کو تم انسان کی ذہنی ترقی کا انتہائی درجہ سجھتے ہو تمماری بریادی کا باعث ہوگا اور تممارا وہ وجود جس کوتم انسان کے لیے طرو افتار یقین کرتے ہو' اشرف الخلوقات كے لئے نك وعار ثابت ہوگا۔ كاش! تم كومعلوم ہوتاكہ تم كس قدر حقيراور ذليل مو۔ كاش تم مجعة كد قانون الى كے تم كتنے بوے مجرم مو او اقر تم "باغى" مو اور نسيس جائے كه جرم بعادت كس سزا اور عمل كالمستحق م؟ آه! تم خداك قائم كيه موك حدود كوتو ژنا جاميت مواور نسی سجھتے کہ بغاوت اس کا نام ہے۔ تم اسرار کا نات کے بے انتہا خزانوں کا ایک حقیر موتی پاکر مغرور ہو گئے ہو اور مجھتے ہو کہ ہم کائنات کے تمام علوم اور قوانین پر عاوی ہو گئے ہیں۔ حالانکہ تمارا ظرف ان کی ایک جھلک د کھے لینے کا بھی متحل نسیں ہو سکتا۔ تم "ا ہرام مصر" کے باندوں کو بمول مسئے ہو۔ تم نے "معلم اول" کی قوم اور ملک کو فراموش کردیا ہے۔ یہ تو وہ قوانین ہیں جنول نے تہذیب وشائنتگی کے میدان میں تمام دنیا کو اسے پیچے چھوڑ دیا تھااور علوم حکمت پر تنا قابض ہو گئے تھے۔ انحوں نے بری بری تحقیقات کیں عظیم الثان عمارتیں تیار کیں اور فلفہ و حکست کا بنیادی پھر نصب کیا۔ لیکن آج وہ قویس کمال ہیں؟ دنیا کے کس کو نے میں چھپی بیٹی ہیں؟ "بیرو ڈوٹس" کو بلاؤ۔ وہ دنیا کا یک چکر لگائے۔ منطقہ باردہ سے منطقہ حارہ تک کاسفر کرے اور ہرمان کے بانیوں کو تلاش کرے اور ہم کو ہتلائے کہ وہ باعظمت وجود کیوں اب دنیا کو اپنی صورت نہیں د كھلاتے؟ ابو الهول كى آئكسيں ان كے انتظار ميں چھرائى بيں اور "مدفن ازيروس" ان كے بغير وحشت كده بن رہا ہے۔ ہال "بيرو دوش" سے بوچمو كه "ابوالحكمت" اب دنيا سے كيول ناراض مو گئے ہیں؟ "كوه الميس"كى جوشال بلند مو موكر ان كو تلاش كر رہى بين اور يونان كى شنرادى "المستمنس" ان کے انظار میں مریخ اور مشتری کے مظالم سہر رہی ہے۔ آہ! "ہیروڈوٹس" کی دنیا ہلاک ہوگئی۔ اب اس کی خبر دنیا کو نہیں مل سکتی۔ "ابوالهول" انتظار کرتے کرتے فنا ہو جائے گا اور بونان کی شنرادی آسانی دیو تاول میں مدغم ہو جائے گی۔ محران قوموں کا یکھ سراغ نسیں ملے گا۔ وہ وہاں پہنچ مکی ہیں جمال سے نہ ان کی خبر آسکتی ہے اور نہ ہماری خبران کو پہنچ سکتی ہے۔ محر آہ! تم نسیں سوچتے کہ اس عظمت و جبروت کی قومی کیوں عالم کائنات سے بیشہ کے لیے جدا کر دی گئیں۔ بیہ علوم و فنون کا مخزن تھیں اور تہذیب و شائنتھی کی بانی تھیں۔ پھرانموں نے کونسااییا قصور کیاجس کی پاواش میں ان کا نام صغے ہتی ہے منا دیا گیا۔ تم اپنی تاریخی معلومات ہے مدد لو۔ "آبٹیالوی" (مصرات) کے آثار و نتائج کا مطالعہ کرد اور "کالڈیا" کی اینوں کے نقوش کو پڑھنے کی کوشش کرد تم کو معلوم ہو جائے گا کہ انہوں نے قوانین قدرت کی اٹنی حکومت ہے بغادت کی تھی اور فاطر السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرض کے افتیارات کو نظر تقارت ہے دیکھا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ برائم کے نتائج براشیم بن کر قوم اور سوسائٹ کے عضو میں سرایت کرگئے۔ اور حزل اور ترقی کا قانون رفت رفتہ اپنے افتیارات ہے کام لینے لگا۔ آسان گرد آلود ہوگیا اور غلیظ ابر کی چادر نے نیلے رنگ کوش مظر گنبد کو چھپالیا۔ وہی قومی جن کی شوکت 'ترقی' تمذیب اور شائٹگی کا اعلی ترین نمونہ توسی جرت آگیز طریقہ سے بریاد اور ہلاک ہوگئیں اور آن کی آن میں ان کی تمذی اطاک دو سری قوموں کے قبضہ میں نظر آنے گئیں۔ ابرام کا سربشک دیو آئیسیں پھاڑ پھاڑ کران کو حلاش کر دہا جو ابوالہول کی آئکھیں ان کے انتظار میں سفید ہوگئی ہیں اور المیس کی چوٹیاں ان کی خلاش میں بڑاروں قرنوں سے آفات ساوی کا مقابلہ کر رہی ہیں گریہ قومی اس طرح نابود اور معدوم ہوگئی ہیں بڑاروں قرنوں سے آفات ساوی کا مقابلہ کر رہی ہیں گریہ قومی اس طرح نابود اور معدوم ہوگئی ہیں کہ دنیا کے کمی کونے سے ان کی آواز نہیں آئی۔ اور عالم کا نئات ان کا نشان ہتانے سے عاجز آگیا

تم ان قوموں کے حالات سے عبرت کڑو۔ ان کی ترقی کو دیکمو پھران کے تزل کے صفحات کا مطالعہ کرو۔ تہذیب و شائنگل کے لحاظ سے یہ قوش اپنی دنیا میں وہی درجہ رکھتی تھیں جو آج مشرق کی تاریکی کی بدولت تم کو حاصل ہے۔ گرفاطِر السَّمُوٰتِ وَ الْاَزْضِ کے اٹل قوانین کی سرتابی نے ان کو چیم زدن میں برواد کر دیا اور اس طرح تابود و معدوم ہو گئیں۔ گویا دنیا میں ان کا بھی وجود ہی نہ تھا۔ تم فراعنہ کے قدیم دارا کھومت کی سیاحت کرتے ہو۔ اہرام معرکی نمایت فورو فکر سے بیائش کرتے ہو۔ اہرام معرکی نمایت فورو فکر سے بیائش کرتے ہو۔ تم نہیں سنتے کہ زیسیس کے تخت گاہ کاچیے چپہ زبان حال سے کیا کہتا ہے؟ تم نہیں سنتے کہ زیسیس کے تخت گاہ کاچیے چپہ زبان حال سے کیا کہتا ہے؟ تم نہیں سنتے کہ اہرام کی چوٹیاں اپنے نظارہ کرنے والوں سے رو رو کر کیا کہتی ہیں؟ آہ! وہ اپنے رہنے والوں کے دردا گیز سرگذشت سناتی ہیں۔ وہ اپنے دوالوں کے دردا گیز سرگذشت سناتی ہیں۔ وہ اپنے دوالوں کی دردا گیز سرگذشت سناتی ہیں۔ وہ اپنے دوالوں کو زبان حال سے نصحت کرتا ہے کہ:

"جن قوموں کے تلے مجھے رہنے کا شرف حاصل ہو چکا ہے ان کی عظمت اور شوکت کا ثبوت میری پایال زمین کا چید دے رہا ہے۔ مرقوانین النی سے بعاوت نے ان کی عظمت کو ذلت

اور حقارت سے مبدل کردیا ہے اور ان کی ترقی تنزل سے مرعوب ہوگئ۔ آج معرے عتیق خالے میں جاکر ان کی پر بیبت صورتوں کا نظارہ کر لو۔ کس قد و قامت کے لوگ تنے اور کسی خالے میں جاکر ان کی پر بیبت صورتوں کا نظارہ کر لو۔ کس قد و قامت کے لوگ تنے اور کسی مقلیم عمارتیں ان کے قوی ہاتھوں نے تیار کی تعییں۔ لیکن آج عالم کا نکات کے ایک مرف سرے سے کے کردو سرے سرے تک ان کا کوئی تام لیوا بھی نظر آتا ہے؟ یہ کیوں ہوا؟ صرف اس لیے کہ نفرت اور غرور نے ان کی گردنوں کو قوانین النی کی طرف سے مو ڈ دیا۔ اور خدا کے قائم کیے ہوئے صدود کو انھوں نے نظر تقارت سے دیکھا۔ نظرا غماض سے جمعہ کو دیکھنے والو! کسی تم بھی ان کی طرح اپنے ہاتھوں بریاد اور ہلاک نہ ہو جاتا۔ "

ای طرح فراعنه کامنارهٔ عقمت این نظاره کرنے والوں کو نسیحت کر تا ہے کہ:

"میرے بنانے والے تم سے زیادہ قوی اور طاقتور سے محرقوانین الی کے احکام کے آگے انصول نے نخوت اور طاقت خاک میں ال گی اور در میں میں اس کی اور در میں میں اس کی اور در کی گئے۔ "

زبانہ جران ہے کہ ان عظیم الثان مناروں کے بنانے سے بانیوں کا مقصد کیا تھا؟ " رولن برمان " کو فراعنہ کا بدفن سجھتا ہے اور معربوں کی فنول خرچی اور اسراف کو نمایت خقارت اور ذلت کی نظرے دیکھا ہے۔ مگرافسوس ہے کہ وہ اصل حقیقت سے کوسوں دور ہے۔ دیدہ عبرت سے ان چناروں کو دیکھو' یہ اپنے بنانے والوں کا مقصد زبان حال سے کمہ رہے ہیں:

"ہم اس محرائے منقش میں اس لے کھڑے کے محے ہیں کہ آنے والی قوموں کو اپنے بنانے والوں کی جبرت الم کیز داستان سناسناکر تھیجت کریں اور حکومت النی سے بعلات کرنے کا مملک بتیجہ دنیا کے سامنے چش کرویں۔ مبارک ہیں وہ جو ہماری آواز پر کان وحرتے ہیں اور چشم مجرت سے ہمارے جسم تھیجت وجود کو دیکھتے ہیں۔"

ہمارے رسالے کی گذشتہ نعملوں سے تم کو بہت می نئی باتیں معلوم ہوئی ہوں گی۔ عام خیال سے کہ بورپ کی جار خیال سے کہ بورپ کی جدید علمی ترقی مرد اور عورت کو ایک نظرے دیکھتی ہے مگر فرید وجدی کی زبانی تم کو معلوم ہوگیا ہوگا کہ آج بورپ کے نام سے جس قدر غلط باتیں مشرق میں مشہور ہیں۔ ان عیں سے اس دعوے سے بڑھ کر اور کوئی خیال غلط بے سرویا اور کذب محض نہیں ہے۔ کماجا تا ہے

کہ مردوں کے تشدد اور ظلم نے غریب عورتوں کو گھر کی جار دیواری میں مقید کر دیا ہے۔ گذشتہ صفحات نے تم پر ثابت کردیا ہوگا کہ مردوں نے نہیں ' بلکہ خود عورت نے عورتوں کی زندگی کو منزلی دائرے میں محدود کر دیا ہے۔ ہمارے رسالے کی گذشتہ فعملوں کی بدولت یورپ کے جن مشاہیر علاء کی خدمت میں تم کوباریابی کا شرف حاصل ہوا ہے 'ان میں سے ہرایک عالم علم و کمال کے دربار کامدر نشین ہے۔ تم کواس وقت تک وہ باعظمت مجلس یاد ہوگی۔ جس میں ایک طرف ژول سیمال' دو سرى طرف دور ميت (Duter Cheat) سامنے كرى مدارت ير "اكسك كونث" جي رؤساء فلاسغه اور مجتندین علوم جدیده رونق افروز تھے۔ تم کووه مؤثر گھڑی اب تک نہ بھولی ہوگی جب ژول سیمال کی بنگامہ خیز تقریر نے "قاسم این بک" کے تمام دعووں کی قلعی کھول دی تھی۔ وہ آسان علم کا آفاب ہے' وہ فلسفہ و تعکمت کا افضل ترین معلم ہے۔ تم کو وہ منظر بھی یاد ہوگا'جب صدر مجل امسك كونث كے ياد كار كي چرف "فزيالوى" اور "سائيكالوى"كى مسلم تحقيقات كوپيش كركے عور تول كے فرضى وكيلول كے تمام وعوول برياني مجيرويا۔ ممكن نسيس كه تم اس عجيب منظركو بمول جاؤ۔ ہل! وہ یورپ کا استاذالاساتذہ ہے۔ وہ فلفہ حسی کا مجدد ادر مؤسس ہے۔ تم کو " قاسم امین بک" کی وہ صورت بھی یاد ہوگی جن پر صدر مجلس کی تقریر نے ناکامی اور خجالت کے اثرات پیدا کردیئے تھے۔ تم کو فرید وجدی کاوہ بشاش چرہ بھی یاد ہو گاجو زیر لب خندہ سے اپنے ٹاکام حریف کی موجودہ خجالت پر خجالت کی ایک اور تهہ چڑھانا چاہتا تھا۔ ہم کو امید نہیں 'بلکہ یقین ہے کہ" زول سیمان" جیے محقق کی تقریر نے تمہاری انچھی طرح تشفی کردی ہوگی۔ علامہ "ووٹر پیٹ" کے لیکچر نے تمهارے دل سے تمام شکوک رفع کردیئے ہوں گے۔ اور عورتوں کے فرضی وکیل جو بے سرو یاولائل پی کیا کرتے ہیں ان کی وقعت اور اہمیت سے تمهارا دانشمند دماغ خلل موگیاموگا۔ کیا "قاسم امین بک کے حای ہے تن جازو" اور "فرش لو" ایک منٹ کے لئے بھی اس آفاب فنل و کمال ك سائے تمسر كتے ہيں؟ كياان كى حمايت قاسم امين بك اور اس كے ہم خيال لوگوں كے لئے مفيد ہو کتی ہے؟ کون ہے جو اثبات میں جواب دے سکتا ہو اور کون ہے جو اثبات میں جواب دے کرائی ناوا قفیت اور لاعلمی کو ثابت کرلے؟ جبکه یورپ بھر متفقہ لفظوں میں اس کے فعنل و کمال کامعترف ب اور اسے کثورستان علم کا تاجدار تعلیم کرتا ہے۔ تم جانتے ہو کہ "پروڈن" اور "سموکل سائلں" کس پاید کے مصنف ہیں؟ آخرالذ کر کے مبارک نام سے تم ضرور واقف ہوگے۔ کیونکہ تم

تعلیم یافتہ ہو اور کوئی تعلیم یافتہ ایسانس ہے جس کی الماری "دُیوٹی" اور "سلف ہلپ" سے خالی ہو گراول الذکر کے فضل اور کمال ہے اگر واقف ہونا چاہتے ہو تو انسائیکلوپیڈیا کی ورق گردانی کرو۔ یہ وہ فض ہے جو سوشلزم کا مجدد اور سرخیل تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس کی ایک مشہور تعنیف "ابتکار النظام" پولیٹل اکانمی اور نظام تدن کی باریکیوں کا سرچشمہ ہے۔ ہل ہم کو پورایقین ہے کہ پورپ کی اس ختن اور اعلم ترین جماعت کی ملاقات نے تم کو فرید و جدی کا ہم خیال اور ہم زبان بنا دیا ہوگا۔ فرید و جدی کا ہم خیال اور ہم زبان بنا دیا ہوگا۔ فرید و جدی کی رائے ہے تم کیوں نہ متنق ہو۔ جبکہ تم خود گذشتہ صحبتوں میں دیکھ چکے ہوئکہ مشاہیر پورپ مؤسین علوم اور مصنفین انسائیکلوپیڈیا ہمارے فاضل دوست کو تحسین اور انفاق کی مشاہیر پورپ مغر تقریر کی۔

ا چھی طرح یاد کرو ہزرگ صدر مجلس اور باکمال ارکان مجلس اس کے ہرلفظ پر تحسین اور توصیف کے نعرے بلند کرتے تھے اور مرحبا کی گو نجتی ہوئی آوا ذور دور تک لوگوں کو ہتلادیتی تھی کہ مقرر کی رائے سے ارکان مجلس کس درجہ متفق اور ہم آہنگ ہیں۔

گذشتہ صحبتوں کی تقریروں ہے تم کو یہ بھی معلوم ہوگیا ہوگا کہ مشرق عورتوں کے متعلق جو رائے رکھتا ہے اس کو ظالمانہ رائے کہنا ظلم اور صریح ظلم ہے۔ مشرق اگر عورتوں کو ناتصات العقل والدین کا خطاب دیتا ہے تو کیا ظلم کرتا ہے جبکہ علائے یورپ میں ایک عالم عورت کی عقل کو طفل شیر خوار کی عقل 'دو سراانسان کے ابتدائی اور ناقص دورکی یادگار اور تیسراضعیف ترین ہتلاتا ہے۔ تم اچھی طرح سجھ مجھ مجھ ہوگے کہ عورتوں کی عقل اور جسمانی قوت کے متعلق علم کے دیو تاکا کیا فیصلہ ہے؟ تم اس نتجہ پر بھی پہنچ مجھ کے ہوگے کہ عورتوں کے فرضی وکیل جو راگ الاپ رہے ہیں علم کا دیو تا تھم صادر کرتا ہے کہ وہ نہ صرف غلط ہے بلکہ دنیا کے لئے مصراور سیکٹروں تمدنی خرابیوں کو پیدا کرنے والی ہے۔

لیکن اہمی ایک اور اہم بحث باتی ہے۔ تم علم اور فضل کے دربار میں باریاب ہوئے گر رعب و ادب نے اس امر کا بہت کم موقع دیا گھ اپ تمام دلی شکوک رفع کرلو۔ گذشتہ محبت میں بورپ کے اعاظم اور کبار علماء کی تقریروں نے اس امر پر جاہجا زور دیا ہے کہ جس آزادی کے قاسم امین بک اور اس کے ہم خیال طالب ہیں وہ قوانین قدرت کے بالکل خلاف ہے۔ انسائیکلوپیڈیا کے مصنفین نے اپی تقریروں میں اس خیال کو بھی غلط ثابت کیا ہے۔ کہ "فزیالوتی" اور "سمائیکالوتی" کی تحقیقات مرد اور عورت کو دماغی قوئی کے لحاظ سے ایک رکھتی ہیں۔ "آگسٹ کونٹ" اور "پروڈن" نے اس پر بھی زور دیا ہے کہ چو تکہ عورتوں کی بیہ منفرد آزادی قوانین اللی اور نوامیس طبعی کو تو ڑنے والی ہے اس لئے جب بھی اس پر عمل کیا جائے گا تمدن اور معاشرت کی بنیادیں متحرک ہو کر بتلادیں گی کہ مفرد آزادی کا زلزلہ سوسائٹ کی عظیم الشان عمارت کو دم کے دم میں برباد کردینے والا ہے۔ ان تمام آراء کے سننے کے بعد طبیعت میں خود بخود چند شبمات پیدا ہو جاتے ہیں۔ محم الاعضاء اور علم النفس و القوی کی تمام تحقیقات بے سروپا معلوم ہوتی ہیں۔ " ژول سیماں" آگسٹ کونٹ" اور "پروڈن" ہیں۔ آسان ضغل و کمال کے آفاب' تاریک کے دیو تا نظر آتے ہیں۔ اور فرید و جدی کی ہنگامہ خیز تقریر' دندان شکن جواب اور پر زور دلا کل کی اجمیت آن کی آن میں اور فرید و جدی کی ہنگامہ خیز تقریر' دندان شکن جواب اور پر زور دلا کل کی اجمیت آن کی آن میں حقارت اور ذلت سے مبدل ہو جاتی ہے۔۔۔۔ کیوں۔۔۔۔۔؟اس لئے کہ:

"یورپ ان تمام تحقیقات کامبداء اور ان تمام محققین کاوطن نظرآتا ہے۔ اس کا طرز عمل ان تمام تحقیقات اور آراء کا مخالف نظرآتا ہے جس قوم کے مربرآوروہ علاء خیال ظاہر کررہے ہیں۔ خودوہ قوم ان پر عال نہیں ہے۔ ہم اقوال کی پیروی کریں یا طرز عمل کی؟"

ایک مرتب اور مسلسل سلسلہ پیش نظر آ جاتا ہے۔ شہمات قوی ہو جاتے ہیں اور بید سوالات دماغ میں پیدا ہو کر فرید وجدی کی مخالفت پر زور دینے لگتے ہیں:

"کیا یہ ہے ہے کہ علائے یو رپ عورتوں کی مفرد آزادی مساوات حقوق اور تھرنی مشاغل میں شرکت کے خالف ہیں؟ اگر یہ ہے ہو تھریو رپ خود ان کی اس رائے پر کیوں نہیں عال ہو تا؟ ہم کو یقین دلایا جاتا ہے کہ عورتوں کا عقلی اور جسانی ضعف فطری ہے اور کی قانون قدرت ہے کہ عورتوں کی دنیا ہے بالکل الگ رہے۔ ہم کو عقلائے یو رپ کے اقوال سنا کر سمجھلیا جاتا ہے کہ عورتوں کی دنیا ہے بالکل الگ رہے۔ ہم کو عقلائے یو رپ کے معاشرت کو بریاد کرنے کی کوشش ہے۔ جب کوئی سرکش قوم قوانین قدرت سے سرتانی کرتی معاشرت کو بریاد کرنے کی کوشش ہے۔ جب کوئی سرکش قوم قوانین قدرت سے سرتانی کرتی ہے تو مختلف قتم کے تھرنی اور معاشرتی آلام و معمائب کا شکار ہو جاتی ہے۔ پس اگر یہ بچ ہے تو کیا یو رپ عورتوں کو مفرد آزادی دے کر تھرن اور معاشرت کی بنیادوں کو متزلزل کر رہا ہے؟ کیا یو رپ عورتوں کو مفرد آزادی دے کر تھرن اور معاشرت کی بنیادوں کو متزلزل کر رہا ہے؟ کو تائین قدرت کی بعادت نے یو رپ کی سوسیائی میں وہ مملک مرض پیدا کر دیا ہے جس کی

بروات اقوام سابقہ بڑہ و برہاد ہو چی ہیں۔ کیابورپ کی خوشحالی اور آرام کی زندگی نمیں ہے؟
ہم کو بتلایا جاتا ہے کہ عورتوں کا قدرتی فرض فرائض منزلی کی بجاآوری ہے گربورپ میں
عورتیں دنیا کی تمذنی تحکش میں برابر کی شریک ہو چی ہیں۔ ہم کیو تکر ان سوالوں کا جواب
اثبات میں دے سکتے ہیں جبکہ بورپ آج تمدن کا سرچشمہ ہے 'جبکہ بورپ کی سوسائی موجودہ

دنیا کی بھترین سوسائٹ ہے جبکہ یورپ آج تمام دنیا کا تدنی معلم ہے۔ جبکہ یورپ بی دنیا بحر میں ایک ایسامقام تسلیم کیا جاتا ہے جہاں کے لوگ معاشرت کا حقیقی لطف حاصل کرتے ہیں۔ " لیکن در حقیقت یہ ایک دھو کہ ہے جس میں بدقتمتی ہے آج مشرق کا بڑا حصہ کر فار ہے

دور کی چزیں ہمیں دلفریب معلوم ہوتی ہیں اس لئے پورپ کو جس عقیدت اور ارادت کی نظرے دیکھتے ہواس کا اقتضاء کی ہے کہ تہارے دماغوں میں یہ شبہات پیدا ہوں تو تم کو وہاں کی زندگی نمایت خوشنما اور وہاں کی سوسائی بے حد دلکش نظر آتی ہے۔ یورپ کی علمی ترقی اور تدنی وسعت کی الیکٹرک لائٹ نے تمہاری آنجمموں کو خیرہ کر دیا ہے اس لئے حسن ظن تم کو اجازت نہیں دیتا کہ کسی مخالف رائے کو آسانی ہے شلیم کرلو۔ مگرجب یورپ کے موجودہ تدن اور سوسائی کی ایک کمل تصویر تمهارے سامنے پیش کی جائے گی تو سارے عقدے حل ہو جائیں مے اور شبهات کا طلم هَبَاءً مَّنْتُوزًا ہو جائے گا۔ تم نمایت حرت کے ساتھ دیکھو گے کہ حس ظن کس قدر دھوکہ دیے والا ہے اور اصل حقیقت سے بے خرر کھنے والا تھا۔ تم سخت متعجب ہوگے کہ یورپ ہو علم و فن كا مرجع معلم اور ماوا و مجاہے ،كس طرح قوانين قدرت كى بعاوت كى پاداش ميں معاشرت كے سکون اور ایمان کی نعمت سے محروم ہو گیا ہے۔ وہی یورپ جو مشرق کو نیم وحثی سمجھ کراس کی سادگی اور جهالت پر بنتاتها آج مفرد آزادی کی بدولت اپنی سوسائٹی کو وحشیانہ بلجل اور تکلیف دہ خلفشار کا سرچشمہ بنا رہاہے اور اس کی سوسائٹی اب اس قدر آرام اور راحت بھی نہیں دے سکتی جس قدر اطمینان اور سکون امریکہ کا ایک وحشی یا افریقہ کا ایک غیرمتمدن در ختوں کے جھنڈ ہے ہے ہوئے گھروں میں بیٹھ کر حاصل کرتا ہے۔ کیاتم یورپ کی سوسائٹی کی ایک چھلک دیکھنا چاہتے ہو؟ کیاتم اس منظر کے مشاق ہو جو ان شہمات کے کرب اور بے چینی سے تم کو نجات ولائے؟ ہال تمهاری متخسس نظریں اس منظر کی مثلاثی ہیں؟ ہم تم کو زیادہ انتظار اور بجٹس کی تکلیف مثنیں دیتا چاہتے۔ ورق ألو آئده فعل به مظریش كردے كى۔



نیت که از یرده برول افتدراز در محفل رندال خبری نیست که نیست سب سے بڑا خطرناک وهوكا جس ميں موجوده مشرق كرفار ہے۔ يورب اور امريكه كى نسبت وہ عام حسن عمن ہے جس کی بناء ہر مغربی دنیا کی ہرادا ہمارے دلوں کو لبھالیتی ہے۔ تدن اور علوم کی جیرت انگیز ترقی نے مغملی معاشرت کے عیوب کو چھیا لیا ہے اور مغرب کی نیکیوں نے برائوں پر پردہ ڈال دیا ہے اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُلْهِبْنَ السَّيِّتَاتِ (n: n) کین ماری کتاب کی یہ فصل مغربی معاشرت کی تصویر کا دو سرا رخ تمهارے سامنے پیش کردے گی۔ اور پہلا موقع ہوگا کہ تم اس فصل کی بدولت یورپ کو بالکل ایک نئ نگاہ سے دیکھو۔ وہی یورپ جس کی آواز تمهارے دل و داغ میں رشک ، تقلید اور تحسین کے جذبات کے تموجات پیدا کردیتی تقی۔ اچانک نظر آئ گاکہ وہ خلقت انسانی کا ایک بدترین اور محروہ ترین نمونہ ہے۔ اور پکایک معلوم ہو جائے گا کہ وہی بورپ جو تمام دنیا کو تمدن اور علوم کاسبق دیتا ہے ایسے سخت اور ناقابل علاج اخلاقی امراض میں جملا ہے جنهوں نے اس کی زندگی کو بر آلام و مصائب کا گھر بنا دیا ہے اور اس کی زندگی نمائشی اور متمولانہ شوکت کی سطح پر جس قدر بلند نظر آتی ہے اتی ہی حقیقی آرام اور معاشرانہ راحت کے میدان میں وحثی قبائل سے بھی چیچے رہ گئی ہے۔ اس کی متمولانہ زندگی پر ایشیا کی پر افلاس وہقانی زندگی خدہ زن ہے 'اور اس کی معاشرانہ حالت پر "ویسٹ منسرا بیسے "کی انجمن حکماء پھوٹ پھوٹ کررو رى ہے۔ وہ تدن كے انتمائي نقط كى طرف برم رہاہے اور اس كى رفمار الف ليل كے كل محوث ہے بھی زیادہ تیز ہے۔ گرعام اخلاق کی فضا کا بلائی ہو جھ اس کو پنچے کی طرف گرا رہاہے' اور تیرن کی طرف اگر ایک قدم برمتا ب تواخلاتی نقط سے دوقدم پیچے رہ جا ا ہے۔

ہماری کتاب کی موبودہ فصل مغربی معاشرت کے طلسم کی کنجی ہے اور تم اس کی مدد سے اس گلاد سے اس کی مدد ق پر لگا ایجد کو کھول سکتے ہو جس کو مغرب سے حسن نظن نے مغربی معاشرت کے صندوق پر لگا دیا۔

حسن ظن معلومات کی کمی نظر کی کو تاہی اور جدت پرسی نے مغربی سوسائی کی صیح صورت پر تق نے مغربی سوسائی کی صیح صورت پر تو پردے ڈال دید ہیں اور بد قسمت مشرق ایک عالمگیر غلط فنی ہیں گر فقار ہے۔ ہماری کتاب کی بید فصل ان مصنوعی پردول کو یک لخت اٹھانے ہیں اگر ناکام بھی رہے ' تو بھی اصلی عورت کا ایک نظارہ پیش کرے گی: لَوْ کَشَفَ الْغُطَالَ مَا ازْ دَدْتُ یقینًا۔

تمماری نگاہیں براتمرکو طے کرکے مغربی سرزمین میں قدم رکھتی ہیں۔ اور روشنی کی ایک بھلک دیکھ رہی ہیں۔ روشنی بہت تیز ہے اور اس میں ایک الی سڑک پائی جاتی ہے جس نے تمماری آنکھوں کو خیرہ کردیا ہے۔ تممارا جسن ظن ہے کہ یہ روشنی ایک میزار ہونی شعاعیں ہیں ، جو مشرقی نگاہوں میں منعکس ہو رہی ہیں۔ مگریہ فصل خود تم کو براتمرکے اس پار ونیا کی سرکرا دے گئ اور تم نمایت جیرت سے دیکھو کے کہ جس روشنی کو تم میزارہ نور کی جھلک سمجھ رہے تھے وہ فاسفورس کا ایک معمولی کرشمہ تھا۔ یورپ سے مشرق کے نئے تعلقات شاگر دانہ اور عاجزانہ ہیں۔ استاد کی مافوق الفطرت عظمت دلوں میں گھرکررہی ہے اور عقیدت کا سیاب حقائق کے جزیرے بہا استاد کی مافوق الفطرت عظمت دلوں میں گھرکررہی ہے اور وہ وقت قریب ہے جب وا تعیت کا فرشتہ سن ظن کے دیو سے سخت بزیمت اٹھائے گا۔ اس لیے ہماری کتاب کی یہ فصل تمماری اس غلط حسن ظن کے دیو سے جت بزیمت اٹھائے گا۔ اس لیے ہماری کتاب کی یہ فصل تمماری اس غلط کردیا ہے جن کو تمماری نظروں کی کو تاہی اور معلومات کی کمی نے تم پر مسلط کردیا ہے۔

ہمارے اس بیان کی بہت دلیلیں مل سکتی ہیں کہ ہر ملک اور ہر خطے میں انسانی طبیعت اصل حقیقت اور اپنی بد اعمالیوں کو فریب اور نمائش کے پردوں میں پوشیدہ کرنے کے لیے سخت جدوجہد کررہی ہے مگراس کے ساتھ ہی نو امیس اللی اور قوانین قدرت کی عظیم الثان قوت بھی ذلیل اور شریر انسان کی اس بناوٹ اور ریاکاری کے پردے کو جاک کیے بغیر نہیں رہتی۔ انسان وقتی اور مصنوعی کامیابیوں کے غرور میں تمردانہ اور گتاخ رویہ اختیار کرلیتا ہے اور سمجھ لیتا ہے کہ میں اپنی مصنوعی کامیابیوں کے غرور میں تمردانہ اور گتاخ رویہ اختیار کرلیتا ہے اور سمجھ لیتا ہے کہ میں اپنی باوٹی کوشش میں کامیاب ہو جاوں گا۔ تمراحکام فطرت اس کی جال بازیوں کی قلعی کھول دیتے ہیں '

اور سنیبہ اور سرزنش کی زبان سے بتلا دیتے ہیں کہ انسان کی شرارت قدرت کے مقابلے میں ایک منٹ کے لیے بھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ تم ہمارے اس بیان کو شک اور حیرت کی لمی ہوئی ایک منٹ کے لیے بھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ تم ہمارے اس بیان کو شک اور اپنی رائے ہی بیان نگاہوں سے کیوں دیکھتے ہو؟ ہم صرف دعویٰ ہی نہیں کرتے اور اپنا خیال اور اپنی رائے ہی بیان نہیں کرتے بلکہ جو پھٹے کتے ہیں وہ عطر ہو تا ہے ' واقعات کاخلاصہ ہو تا ہے ' روز مرہ کے مسلسل اور مثابدات کا

ہمارے بیان اور اقلیدس کی شکلیں دو متحد چزیں ہیں جن کو دنیا مختلف ناموں سے یاد کرتی ہے۔ ہمارا بیان اور ریاضی کی بدیسیات عبارت ہیں ایک ہی مفہوم سے جن کو زمانہ غلطی سے دو چزیں قرار دیتا ہے۔ ہمارے بیان کی صحت کا اقرار کرنا بالکل ایسا ہی ہے جیسے زید کے اس قول کو تمروانہ گتافی کے ساتھ عمر قبول نہ کرے کہ دو اور دو چار ہوتے ہیں۔

تم دنیا اور ونیا والول پر ایک غائر نظر ڈالو۔ تم کو معلوم ہو جائے گا۔ کہ اس قتم کے حوادث ان مقامات میں بکٹرت و قوع پذیر ہوتے ہیں جہاں اس قتم کی فریبانہ کارروائیاں افراط سے کی جاتی ہیں اور جمال فضول ظاہر داری کا حد ہے بڑھ کرعمل در آمدہے۔ دیکھویہ متمدن قومیں کیے کیے عقل کو چکر میں ڈال دینے والی تدہیروں اور مبهوت ہنا دینے والے دعووں سے امراض کو روکنے کی فکر کرتی ہں' اوویات ایجاد کرتی ہیں اور حفظان صحت کے انتظاموں پر کرو ڑوں رویے سالانہ خرج کر دیتی ہیں۔ گربایں ہمہ جدوجہد جب غور ہے دیکھا جائے ' تو جس قدر مملک اور سخت امراض شروں اور خاص کر زیادہ آباد متمدن مقاموں میں تھیلے ہوئے ہیں' ان کے بالقابل وحثی اور صحرا تھین سادہ مزاج قوموں میں ان امراض کا نام و نشان بھی نہیں دیکھاجا تا حالا نکہ ان بچاروں کے یاس نہ حفظان صحت کے محکمے ہیں' نہ بلند خیال' نہ تجربہ کار ڈاکٹر اور نہ باریوں سے بچنے کے ایسے وسائل جن کو عقلند کی عقل تشلیم کر سکے ۔ پھراس کی کیاوجہ ہے؟ یمی کہ وہ ابتدائی بسیط حالت ادر فطری سادۂ زندگی بسر کرنے میں ان متمدن انسانیت کا بڑھ جڑھ کر دعویٰ کرنے والی قوموں سے بہت کچھ برجھے ہوئے ہیں۔ وہ براہ راست قانون فطرت کے سامنے سرجھکائے ہوئے ہیں۔ مگر متدن قومیں اپنے علم و عقل ہے بسرہ ور ہونے کے تھمنڈ میں طرز زندگی کے میدان کو اپنے نفساتی مکھو ڑوں پر سوار ہو کر طے کرتی اور خلاہری وسائل استعال کرکے احکام خلقت کی خلاف ور زی کے نقصانات سے بچنے کی کوشش میں معروف رہتی ہیں۔ گران کی یہ روش فی الحقیقت انھیں ان

قوانین قدرت کی زنجیروں میں سادہ زندگی کی نسبت کمیں زیادہ جکڑ دیتی ہے اور بجائے اس کے کہ وہ اصول فطرت کی زوے کی جائیں'اٹی نمائٹی کارروائی کے ذریعہ سے دوسری طرح سے ان کے ہدف بنتے ہیں۔ اس ہارے میں ان کی مثال سمجھانے کے واسطے صرف ان کی عورتوں کی حالت بطور نمونہ د کھانا کافی ہے۔ یو رپ کے بعض خیال پرست اور وہمی انسان اس بات کے مدعی ہیں <sup>ہ</sup> کہ ان کی عورتوں کو آزادی کابہت بڑا حصہ نعیب ہے۔ اور وہ به نسبت وحثی اقوام کی عورتوں کے اب فطرتی قوتوں سے زائد فائدہ اٹھارہی ہیں۔ یہ مرعمان باطل اپنے قول کی تائید میں بہت سے لفظی اور زبانی ثبوت بھی پیش کرتے ہیں 'مگر دو سری طرف فطرت الی اسے جھوٹا ثابت کرتی ہے۔ چنانچہ مجھی اس عالم کے مشہور اور سربر آوردہ لوگوں کی زبانوں سے ان کا دعوی غلط کر دی ہے اور گاہے اپنے محسوس افعال کا اثر دکھا کر کہتی ہے کہ غافل اور وہم برست انسان مجھ سے بھاگ کر کہاں جا سکتا ہے۔ آئے اور دیکھیے کہ آج ساہ رنگ وحش اور جنگل اقوام کے مرد ادر عورت میں اتا فرق نظر نہیں آیا۔ جتنا مہذب اور آزادی کے دلدادہ ممالک کی تعلیم یافتہ قوموں کے مرد اور عورت میں مایا جاتا ہے۔ مجربیہ کیابات ہے؟ بیدایک عملی علامت ہے جو ثابت کررہی ہے کہ متدن دنیا کی بید نازک جنس' (عورت) استمرار کے ساتھ اپنے قدرتی مرتبہ سے نیچ گرتی چلی جاری ہے' اور اس کا یمی بوط زبان حال سے چلا کر کمہ رہاہے کہ تم عورتوں کی گرفتاری اور ماتحتی کے خاہری پہلو کو جاہے جس قدر چکا کرد کھاؤیا اے آزادی اور خود مخاری چاؤ۔ لیکن پھر بھی بد نسبت وحثی قوم کے ممذب ملکوں کی عورتیں نمایت سخت معیبت اور قید و بندمیں تھنسی ہوئی ہیں۔

## جناب مولف کا قول ہے کہ:

"ان عورتوں کی تعداد جو دستاویزات عرضی دعودں اور ایسے بی دو سرے کاغذوں کی تحریر کا کام کرتی ہیں 'یا جو گر جا کا خدمت ادا کرتی ہیں 'یا اخباروں 'رسد خانوں اور پوسٹ آفس اور تار کے تھکموں میں کام کر رہی ہیں 'شار نہیں کی جا سکتی نیز عورتوں کو زیادہ تر سررشتہ تعلیم کے عمدے ملتے ہیں۔ چنانچہ اس صیغہ میں تقریباً مدارس ابتدائی کی معلم عور تیں پچانوے فیصدیائی جاتی ہیں۔ "

فاضل مولف نے اپنے کلام کے آخریں جملہ (یا بعض مقامات پر ایسے ہی وہ جملے بھی) محض آزادی عورت کی خوبی دکھانے کی نیت سے برحائے ہیں علامہ ڈول سیمال مؤلف "تحریر المراۃ ربویع آف ربویوز"کی اٹھارہویں جلد میں لکمتاہے: "آج كل عورتي بارچه بافى كى مشينون اور جمايه خانون من كام كرف مكى بير."

حکومت نے ان سے اپنی کارخانوں میں کام لینا شروع کردیا ہے اور گو وہ اس ذریعہ سے
پچھ کئے کمالیتی ہے لیکن اس کے مقابلہ میں انھوں نے اپ گھرانوں کی بنیاد کھود ڈالی اور ان کو بریاد
کردیا ہے۔ ہاں اس میں شک نمیں کہ مرد اپنی عورت کی کمائی سے مستغید ہو رہا ہے۔ گراسی کے
ساتھ وہ اس کی کاروباری زندگی سے نگل بھی آگیا ہے۔ کیونکہ عورت مرد سے کام چھینتی جارہی
ہے اور اسے بیکار بناری ہے۔ پھر آگے چل کر لکھتا ہے:

"اوریمال یورپ میں کچھ عورتیں ندکورہ عورتوں سے بھی نیادہ ترقی یافتہ ہیں۔ جو دفتروں کی کلرک دکانوں کی منتظمہ "مودا بیچنے والیاں" مدارس میں تعلیم کی خدمت انجام دینے پر مامور " ڈاک خانہ " تار گھر" فرانسیں بینک اور کریڈی لیونیے بینکوں میں ملازم ہیں۔ گمران سب باتوں کے ساتھ رہے بات بھی ہے کہ ملازمت نے ان عورتوں کو منزلی زندگی سے بہت دور کردیا ہے جس سے گھروں کی رونفیس مٹتی جارہی ہیں۔ "

یہ ایک ایسے مخص کا قول ہے جو صاحب خانہ ہے اور اس میں کلام نہیں ہو سکتا۔ کہ جس قدر گھروالے کو اپنے گھرکے حالات کی خبر ہوتی ہے دو سروں کو انتاعلم کماں ہو گا۔ اس لیے ہمیں مناسب نہیں معلوم ہوتا کہ اس کے قول کا کچھ و زن خیال نہ کریں اور اس کے خلاف ہاتوں پر توجہ دیں۔

# جناب مولف فرماتے ہیں:

"امریکن عورت کی ترقی اوراس کی عظمت شان دکھانے کے لیے صرف اتابیان کردیا کافی ہو گا۔ ۱۸۸۰ء کی مردم شاری سے ظاہر ہوا تھا کہ امریکہ میں محض ان عورتوں کی تعداد جو علمی اور زبان دانی کی خدمتیں انجام دیتی ہیں 20 فیصدی و کھیفہ تجارت میں کام کرنے والی عورتوں کی تعداد ۱۲ فی صدی اور دستکاری کے صیغہ میں ۱۲ فی صدی ہے۔"

مگراس کے ساتھ مولف مروح نے اس کاکوئی بھی ذکر نمیں فرمایا کہ اس ترتی نے وہاں کی معاشرت پر کیا زہریلا اثر ڈالا ہے۔ اور سوسائٹ کے وجود میں کیے رخنے پیدا کر دیئے ہیں۔ جن کو دہاں کی صحیح مردم شاری اور محکمہ اعداد و شار کی رپورٹوں سے واقنیت ہو وہ آدی بخولی جانا ہے کہ اس متدن ملک میں سوسائٹ کاکیا حال ہے۔ چنانچہ ہم گلے ہاتھوں ناظمین کی توجہ اس ملاحظہ پر ماکل کرنا چاہتے ہیں۔ جو "میڈم ڈو آفریٹوں" نے امریکن عورتوں کی علمی اور صنعتی ترتی پر اپنے رسالہ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

"انیس الجن" مصدر ۱۳۰ دسمبر۱۸۹۹ء بیل درج کیاہ۔ میڈم ندکور نے امریکن عور تول کی کاروباری اور علی ترقی کے اعدادو شار دکھانے کے بعد لکھاہے:

"مران باتوں کے دیکھنے سے فاہر ہوتا ہے کہ جس قدر عورت علوم و ہنر میں زیادہ وسعت عاصل کرتی ہے۔ ای قدر مرد اس کو طلاق ریتا چلا جاتا ہے۔ چنانچہ طلاق کی زیادہ صور تیں دلایات متحدہ امریکہ میں بائی جاتی ہیں۔ وہاں یہ معالمہ حمرت اکیز صد تک ترتی کر کیا ہے۔"

میڈم ندکور نے طلاق کے جس خطرہ کا ذکر کیا ہے۔ مردست ہم اے مناسب مقام پر بیان کرنے کے لیے اٹھار کھتے ہیں 'گریمال اس قدر ضرور کہیں گے کہ عورت کاعلوم وادب میں ترقی کرنا اے مردکی نگاہوں میں قابل نفرت بنارہا ہے اور جو چیزا ہے سب سے زیادہ بدنما اور حقیر بناتی ہوں اس کا خارجی عمل میں مقابلہ پر آنا ہے۔

٩٤٨ء على امريكن عورتوں كى ايك شاندار كانفرنس ذير صدارت ميذم مار يمن قائم ہوئى هم جس نے اپنے بوليكل حروں كو بھى ذير كرلياجو تبل از تجربہ عورتوں كے سياى معاملات على داخل ہونے كو معترت رسال خيال كرتے ہے۔ اس كانفرس كى ممبرعور تبل عام مجمعوں على ليكچردينے ' اخبارات على مضاعين تجينے اور پارٹى كے رئيسوں كو پر زور دلاكل سے قائل كرنے على معروف ہوئيں۔ يہاں تك كہ آخر كار انھوں نے مجلس وزراء كار انل سے تاكل كرنے على معروف ہوئيں۔ يہاں تك كہ آخر كار انھوں نے مجلس وزراء كار غين نے اس بات كا قرار كرالياكہ وہ انھيں پوليكل حقوق اداكرے كى۔ پھر ١٨٥٤ء كے آتے ہى ميذم مار غين نے اپنے آپ پكھ اور عورتوں كو امريكہ كى پريذية نئى كے ليے اميدوار بناليا اور كثرت رائے مار غين نے اپنے آپ كھے اور عورتوں كو امريكہ كى پريذية نئى كے ليے اميدوار بناليا اور كثرت رائے كوٹ بر گئى اور وہ سب اس سے كنارہ كئى كر گئيں۔ كومت نے يہ صورت ديمي تو فور آئى اس كوٹ كورتوں على باہم مل كركام كرنے كى مطاحیت بالكل نہيں ہے۔ ولايت متحدہ امريكہ كى تارئ كا ہے مشہور واقعہ ہے اور "ريويو آف مطاحیت بالكل نہيں ہے۔ ولايت متحدہ امريكہ كى تارئ كا ہے مشہور واقعہ ہے اور "ريويو آف ميلوريون على الكري الكل نہيں ہے۔ ولايت متحدہ امريكہ كى تارئ كا ايك مشہور واقعہ ہے اور "ريويو آف ريويو آف

علامہ پروڈن جب عور توں کو الی تاواجب آزادی دلانے والوں کی بک بک سے تھک آگیا تو اس نے لکھا:

"اور طادہ اس کے کہ میں اس بات کو ہرگز پند نہیں کریا جن کانام آج کل لوگوں نے عورت کو آزادی دلانا رکھ چھوڑا ہے۔ میری ہے خواہش بھی ہے کہ اگر ضروری حالت کا اقتضا ہو تو کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز نانہ سابقہ کی فرج میں عورت کو قید کرنے کا تھم دے دوں۔" (طاحظہ ہوا بتکار النظام)

کمہ سکتے ہیں کہ موجودہ زمانہ کی جنبش عور توں کو جس خود عثاری کا طالب بتارتی ہے اس کا خشابیہ نہیں کہ کنبوں کی بنیاد منہدم کردے یا وہی ابتدائی زمانہ کی حالت کردے اس سے عورت ہرگز ذلیل متصور نہ ہوگی۔ اس کے جواب میں ہم کتے ہیں کہ جس نے تاریخ کو خود پلٹ کر آنے والی کما ہے۔ وہ بالکل بچ کمتاہے کہ اس دفت دنیا کے متمدن ملکوں میں عور تیں شادی کرنے سے باز رہتی ہیں۔ ان کے خیال میں بیر رسم مطادیے کے قابل ہے اور اس بارے میں ان کی مخیم تصنیفات مائع ہو رہی ہیں۔ ربو ہو آف ربو ہو زکی جلد ۸ میں آیا ہے کہ:

"شادی بیاہ جس کو ہمارے باپ دادا ضروری تصور کرتے تھے آج دکھا دیا گیا ہے کہ اسے ہر مقام پر صدمہ پنچ رہاہے۔ کیونکہ عورت نے جو عقلی ترقی عاصل کرلی ہے اور جس طرح اس کے حقوق روز بروز بردھ جاتے ہیں اور جس کے ساتھ ہی عورت کو مرد کے برابر حقوق عاصل کرنے اور اس کی درازیوں کو روکنے کی جیسی شدید خواہش پیدا ہوگئ ہے "بیہ سب باتیں ہمارے ان خیالات کو صدمہ پنچا ری رہیں۔ جن کو ہم درافت کے طور پر شادی کے معالمہ میں رکھتے ہیں۔"

پر کی قدر آمے چل کر کہتاہے:

"مردوں کا شادی سے انکار کرنا اور طلاق کو پند کرتے جانا 'یہ دونوں اگر روز بروز امریکہ اور تمام مرکشی اور تمام متدن یورپین ملکوں میں بکوت محیل رہے ہیں۔ اس لیے دونوں کی یہ تمام مرکشی اور بڑونگ ایک متعدی بیاری کی طرح معلوم ہوتی ہے جس پر آئین و قوانین وضع کرنے والے اصحاب کا نوٹس لینا ضروری ہے۔"

افرادیا قوموں میں عورتوں کی اسری کابد نما مظریہ ہوتا ہے کہ ان کے ہراد قات کابالوای کی گردن پر ڈال دیا جائے اور اس کے نازک جسم اور نرم محبت بھرے دل کو زندگی کے میدان میں مردوں کے مقابلہ پر آنے اور ان کے دوش بدوش اور کسب معاش کی سعی پر مجبور کیا جائے۔ اگر بدشمتی سے تم کو کسی دن یورپ اور امریکہ کے ان عظیم الشان کارخانوں کی سیر کرنے کاموقع لیے بدشمتی سے تم کو کسی دن یورپ اور امریکہ کے ان عظیم الشان کارخانوں کی سیر کرنے کاموقع لیے جن کی وسعت و عظمت اور عمارت کو دیکھ کر عقل جران ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے ایکی جو چن تمارے چش ثمارے چش ثمارے چش کورت کی ایک بہت بری جماحت ہوگی جو سخت سے سخت جسمانی طاقتوں اور جفاکش کے کاموں میں معروف نظر آئے گی۔ کچھ عور تمیں بھرے سے سخت جسمانی طاقتوں اور جفاکش کے کاموں میں معروف نظر آئے گی۔ کچھ عور تمیں بھرے

ہوئے الجن کے چولہوں کے سامنے ان میں کو کلہ جھونک رہی ہوں گی جن کے دل فریب چرے

آگ کی گری اور کو کلہ اور دھوئیں کے رنگ جم جانے سے سیاہ پڑے ہوں گے۔ اور الی ناگوار اور

تلخ زندگی کی آفتوں نے ان کی پیشانیوں پر یہ جملہ لکھ دیا ہو گاجس کا مضمون تمہارے خیال سے ابدالا

باد تک بھی محونہ ہو گا کہ مرد عورت کو جس طرح گر فحار بلا کر سکتا ہے یہ اس کی انتمائی صد ہے۔ پھر

اگر تم ان آفتوں کی ماری عور توں سے یہ بات دریافت کرنے کی تکلیف کو گوارا کرو گے کہ آخر دن

بحر میں اس دنیاوی جنم میں کام کرنے سے ان کو اجرت کیا لمتی ہے تو سینکٹوں نہیں بلکہ ہزاروں

متنق اللفظ ہو کر بھی کمیں گی کہ روزانہ اجرت فی نفر ہیں سینٹم -(۱) سے زائد نہیں جو آئی جفاکشی

مالک جی ایک وقت پیٹ بھر کر کھانے کے واسطے بھی پوری نہیں پڑتی اور ان مزدور عور توں کی

مالک میں ایک وقت پیٹ بھر کر کھانے کے واسطے بھی پوری نہیں پڑتی اور ان مزدور عور توں کی

مالک میں ایک وقت پیٹ بھر کی اور یہ تعداد ان ممالک میں ہوگی جو یہ نیت اور علم کے اعتبار

مان کی تعداد پانچ فی صدی نظر آئے گی اور یہ تعداد ان ممالک میں ہوگی جو یہ نیت اور علم کے اعتبار

سے آج ممالک دنیا میں سرتاج مانے جاتے ہیں۔

علم الانسان کا استاد "جیوم فریرو" ربویو آف ربویوز کی پہلی جلد میں جو ۱۸۹۵ء میں شائع ہوئی تھی ککمتاہے:

"جس مدنیت کی شکل میں ہم اس وقت زندگی بر کررہ ہیں اس کی انتمائی پیچید گیوں کے جلد علی ہونے کا خوف دلانے والی علامتیں یوں بہت زیادہ نظر آتی ہیں کہ کوئی دن ایسانہیں گزر تا جس میں کوئی نہ کوئی بخث اور جبس کرنے والا مخض ان چند نئی نئی خطرناک ہاتوں سے واقفیت عاصل نہ کرتا ہو۔ اس لئے ہم کو بھی ایک طبیب کا فرض اوا کرنے اور ای تشخیص کی مساعدت کرنے کی ضرورت ہے جو اس نئے زمانے کے اطباء نے اس نئے سوشل (معاشی) مرض کے لیے تجویز کی ہے کیونکہ رہانیت کی بیہ نئی شکل اور کی دین و ملت کی سند پر قائم نہیں ہوئی ہے تاہم ہمیں اس بات کی دھمکی ضرور دے رہی ہے کہ عنقریب وہ اس درجہ تک نہیں ہوئی ہے تاہم ہمیں اس بات کی دھمکی ضرور دے رہی ہے کہ عنقریب وہ اس درجہ تک

یہ بات مکوں کے مردوں اور عور توں کے تجربہ میں آئی ہے کہ شادی بیاہ کے بارے میں جو دشواریاں اور رکاو ٹیس حائل ہو رہی ہیں' ان کا شار روز بروز بڑھ رہا ہے اور بہت سے لاتعداد اقتصادی اسباب بھی اس کے راتے میں رکاوٹ بن کر آکھڑے ہوئے ہیں جن کی وجہ سے اکثر مرد

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

اپ آپ میں انھیں دور کرنے یا مغلوب بنانے کی قوت نہ پاکڑ بجور آ مجرد رہے پر مبر کر لیتے ہیں اس لیے ہمیں یہ کھنے کی مخبائش ملتی ہے کہ عورت و مرد دونوں جنسوں کی ایک عظیم الثان تعداد کا بغیر شادی بیاہ کے زندگی بر کرنے ہے موجودہ طرز معاشرت کی حالت پر بخت ہولئاک اثر ڈالنالازم آتا ہے لیتی زندگی کی کاروباری شرطوں میں خلل پڑنے کا اندیشہ ہے اور اس سے یہ بھی بتیجہ لکا ہے کہ بن بیابی اور کنواری رہنے والی عورتوں کی بہ نسبت بیاہے مردوں کے بڑے اور اہم آثار فاہر ہونے لازم ہیں کیونکہ مجرد مرد کا مجرد رہنا اس میں فی الواقع چند الی نفیاتی حرکتیں بہت زیادہ کر ویتا ہے جو اس کے لیے مخصوص ہیں۔ تاہم یہ حالت اس کی شخصی مصیبت اور بناوٹ کو بالکل بدل دیتا ہے جو اس کے لیے مخصوص ہیں۔ تاہم یہ حالت اس کی شخصی مصیبت اور بناوٹ کو بالکل بدل منیں دیتے۔ اس اعتبار سے وہ تجرد کے اس فزیالو جیکل وظیفہ کو وہ بہ چان موجودہ سوسائٹی کی شرطیس وہ بہ چان موجودہ سوسائٹی کی شرطیس بالکل مٹانہیں سکتا۔ گر عورت کی حالت اس کی پاک دامنی کی متقاضی ہیں اور یہ پاک دامنی چاہتی ہے کہ بالکل مٹانہیں سنتا۔ گر عورت کی حالت اس کی پاک دامنی کی متقاضی ہیں اور یہ پاک دامنی چاہتی ہے کہ عورت کی مال بننے کا وظیفہ سرے سے حذف کر دیا جائے جس کے لیے دوحانی طور پر عورت پیدا کی شخصیت کو بہت جلد خراب کردے گی ہور بالاشبہ الی عورتوں کی ایک بڑی تعداد سوسائٹی کی ہیئت پر نمایت ہولئاک اثر ڈالے گی۔ گی اور بلاشبہ الی عورتوں کی ایک بڑی تبدر سائٹی کی ہیئت پر نمایت ہولئاک اثر ڈالے گی۔

اس مشہور عالم علم تمرن کا یہ قول اور ایسے ہی بہت ہے اقوال ہمارے پیش نظریں۔ جن ہمیں صاف طور پر معلوم ہو رہا ہے کہ موجودہ یور پین مدنیت کی شکل میں بہت ہی ایک خوفاک علامتیں دکھائی دیتی ہیں جو اس بات کا پہتد دے رہی ہیں کہ اس کے ڈھانچ کی پیچید گیاں بہت جلد حل ہونے والی ہیں اور خاص عور توں کی طرف ہے اس نے جو بظاہر فریب دینے والا ڈھجر بنا رکھا ہونے والی ہیں اور خاص عور توں کی طرف ہے اس نے جو بظاہر فریب دینے والا ڈھجر بنا رکھا ہوں کا عقدہ سب ہے پہلے چلے گا۔ اس لیے اگر ہمیں کی امر میں یورپ کی تقلیدین کرنا ایسانی ضروری ہے جس سے مفر نہیں تو کم از کم ہمیں پہلے اس طریقہ کو جانچ لینا چاہیے اور عقل و حکمت کے معیار پر اس کا کھوٹا کھرا پر کھ کر اس پر عمل کرنا چاہیے تاکہ غلطی کھانے سے پہلے اور مصیبت کے معیار پر اس کا کھوٹا کھرا پر کھ کر اس پر عمل کرنا چاہیے تاکہ غلطی کھانے سے پہلے اور مصیبت میں جتال ہوئے ہے قبل ہی علی وجہ البھیرت کام کر سکیں ورنہ بعد میں پچھتانے سے کیا حاصل ہو گا۔ اگر ہمیں خود اتنی عقل نہیں کہ تمون کے ان بوے برے مسائل کو دور اندلی کے معیار پر آنا میں 'جن کو قوموں کے مستقبل سے ارتباط ہوتا ہے تو آسان بات یہ ہے کہ اس مدنیت کے نامور سکیں 'جن کو قوموں کے مستقبل سے ارتباط ہوتا ہے تو آسان بات یہ ہے کہ اس مدنیت کے نامور

علاء کو اپنار ہنماء بنائیں اور ان کے روز مرہ کے تجہات سے فاکدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔

ور توں کو آزادی دلانے کا سب سے بڑا ھامی اور پرجوش مجبر فیلسوف نور یہ لکھتا ہے:

"آج عورت کی حالت کیا ہے وہ ہر طرح محرد می اور معیبت کی دنیا ہیں زندگی بسر کرتی ہے،
یمال تک کہ وستکاری کے کام میں بھی اے پوری مخبائش اپنے کسب معاش کی نہیں ملی۔
کیو تکہ مرد نے اس میدان کے بھی ہرایک گوشہ پر تبغنہ کرلیا ہے، یمال تک کہ سلائی اور
کشیدہ کاڑھنے کی صنعت جو محض عورتوں کو زیبا تھی وہ بھی مرد کے قابو ہیں ہے اور عورت کو
ویکھئے کہ چپٹش کی زندگی میں جٹلا ہو کر سخت سے سخت محنت کے کاموں میں معروف ہوتی
ہر آخر مال و دولت سے مجردم عورتوں کے زندگی بسر کرنے کے مصاور اور کیا ہیں؟ محض تکلا،
پر آخر مال و دولت سے محردم عورتوں کے زندگی بسر کرنے کے مصاور اور کیا ہیں؟ محض تکلا،
یا اگر وہ حسین ہوں تو ان کا حسن و جمالی؟ دیک غریب عورتوں کے بسراو قات کا ذریعہ کھلے
برندوں یا چپے ڈ مکے صرف ہم بستری کے کام آنا ہے اور بی ایک ایک تدبیر ہے جس کے بارے
میں اہل علم آج تک عورتوں سے جھڑ کر سربسرہوتے ہیں۔ اس برتسمی نے عورتوں کو اس

طرح کے تمن اور شوہر کی غلامی میں گر فقار کیا ہے جس سے نجات پانے اور مقابلہ کرنے کے بارے میں وہ اب تک کچھ بھی غور نہ کر سکیں اور آیا عور توں کی اس قسمت میں ہم کو پچھ بھی

انعاف كاشائه نظرة سكتاهه."

اب کوئی بتائے کہ بچاری عورت اتن خت مزاممتوں کی جھرمٹ سے کیو کر نکل سکے اور نکل کر کماں جائے؟ اور کما جاتا ہے کہ جس طرح انسان کی مادی حالت ہر زمانہ میں ترتی کرتی رہتی ہے اس کی اخلاقی کیفیت اور نرم دلی بھی بڑھتی رہتی ہے ' تو کیا وجہ ہے کہ بیسیویں صدی میں اس نازک جنس (عورت) کی قائل رحم حالت پر اشک حسرت نہ بمائے جائیں اور کیوں اس پر ترس نہ کھایا جائے؟ کیا کوئی رحم دل آدمی یا جس کو ذرا بھی مرمانی کا احساس ہو اس بات کو قبول کر سکتا ہے کہ جسمانی اور روحانی حیثیت سے جس وظیفہ طبعی کے ادا کرنے کو پیدا کی گئی ہے قبول کر سکتا ہے کہ جسمانی اور روحانی حیثیت سے جس وظیفہ طبعی کے ادا کرنے کو پیدا کی گئی ہے اسے چھوڑ کر اس کب محاش کی خونی جنگ میں شریک ہو نہ کہ یہ صرف مرد کا حصہ ہونا چا ہیے۔ لیمن عورت ان مزاحمتوں کی کھکٹ سے نکل کر کماں جائے جو محض مادی حالتوں کی حد تک ہی پہنچ کر نمیں رکتیں بلکہ باطنی حالتوں تک بھی تجاوز کر جاتی ہیں۔ مشہور فیلے وف پروڈن اپنی کتاب "ابتکار انتظام" میں لکھتا ہے۔

"نوع انسانی کسی اخلاقی 'سیاسی او علمی فکر میں عورت کی ہرگز زیر بار احسان نہیں۔ وہ علم کی سڑک پر بغیر عورت کی مساعدت کے چلی ہے اور اس نے خود ہی جیرت انگیز عجائبات فلاہر کیے ہیں۔"

علامه پروڈن لکھتے ہیں:

"افلاقی دنیا میں عورت نے مرد کے ساتھ جو بازی کھیلی تھی دہ بجنسہ اس بازی کی طرح تھی جیسی آج دخانی طاقت سے چلنے دالے کارخانوں میں کھیلتا چاہتی ہے اس لیے نہ اس پہلے معتدبہ نفع حاصل ہوا اور نہ اب کوئی فائدہ ہونے کی توقع ہے اور کارخانوں میں مرد کے بالقائل عورت کی ہتی صرف بعض چھوٹے چھوٹے آلات کی طرح پائی جاتی ہے۔"

نامور علامہ ژول سیمال نے ربو ہو آف ربو ہو زمیں فرانس کے علامہ لوزودیہ کی کتاب پر ربو ہو کرتے ہوئے لکھاہے:

"عورت کو عورت رہنا چاہیے۔" یہ موسیلویز رویہ کا فقرہ ہے۔ بیک عورت کو عورت رہنا چاہیے کو نکہ وہ اس صفت کے ذرایعہ سے اپنی سعادت کو پاکتی ہے اور اسے اپنے سوا دو سرے مخص کو بھی بخش سکتی ہے، اس لیے عورتوں کی حالت سنوارٹی چاہیے 'نہ کہ اس بالکل ہی بدل دیں اور جمیں مناسب ہے کہ عورتوں کو مرد بنا دینے سے پر بیز کریں کیو نکہ اس کی وجہ سے وہ بہت بری خوبی اور بہتری کو ہاتھ سے کو بیٹیس گی اور انم بھی تمام باتوں کو گنوا دیں گئی وجہ سے دہ بہت ان کی حالت پر علی اور انمل بنایا ہے جمیں ان کی حالت پر غائز نظر ڈالنے اور صرف ان کے عمدہ بنانے کی ضرورت ہے جس کے ساتھ ہی جو امور ہم کو قوانین قدرت سے دور ڈالنے والے یا اس کی مشل ہوں' ان سے بچنے کی بھی حاجت ہے۔ بعض فلاسٹر کتے ہیں کہ زندگی مصائب ہیں جتا ہونے کا نام ہے گرشاید ان کے قول کا موجب بعض فلاسٹر کتے ہیں کہ زندگی مصائب ہیں جتا ہونے کا نام ہے گرشاید ان کے قول کا موجب بیشک زندگی کے بڑے لفف اور خوبی کی چیڑ ہے گراس شرط سے کہ عورت و مرد ہیں ہرا یک بینکہ زندگی کی بڑے جان جائے جے خداوند پاک نے ان ہیں سے ہرا یک کو واسطے خاص بنایا ہے۔"

١٨٩٥ء ك رسالد ربويو آف ربويوزيس علامد جيورم فرير لكستا بكر:

" یورپ میں بہت می ایک عورتیں پائی جاتی ہیں جو ہر طرح مردول کے ایسے کام کرنے ہے۔ شادی بیاہ کامعالمہ بالکل چھوڑے بیٹی ہیں۔ ان عورتوں کو عورت و مرد کے سوا ایک تیسری جس کانمونہ کمنا چاہیے 'کونکہ وہ مروے ترکیب جسمانی اور طبیعت میں بکسال نہ ہونے کے باعث مرد نہیں کی جا کتی 'اور عورت کے طبعی فرائض اوا نہ کرنے سے عورت بھی نہیں ری۔"

اس ناموراستاد نے ایس عور توں کی حالت پر غائز نظر ڈال کر معلوم کیاہے کہ ان کی بناوٹی زندگی بسر
کرنے کی روش اور ان کے اپنے اس طبعی و خلیفہ کے اداکر نے ہے باز آ جانا جس کے لیے وہ جسمانی اور
روحانی اعتبار سے پیدا کی گئی تھیں۔ ان کے احساسات کو دو سمری عور توں کے احساسات کی نسبت متغیر کر
چکا ہے اور ان کی حالت مالیخولیا کے مرض میں جٹلا ہونے والے مریضوں کی ہی ہوگئی ہے۔ گویا انسانی
فطرت اپنی تا جی کی زباں حال سے ان پر جمت قائم کرتی ہے کہ اگر تم نے میرے حقوق سے چٹم پوشی کی تو
میں نے بھی تم کو اس کی کانی سزادی ہے 'مجر پر وفیسر محمد وجر ہوں لکھتا ہے کہ:

"علم تدن اور عمران کے علاء نے اس منافی قانون فطرت امر کے انجام بدکو محسوس کرنا شروع کر دیا ہے کیو نکہ یہ عور تیں مردول کی مزاحت کرنے کی وجہ سے سوسائی پر ایک بارگراں نظر آتی ہیں۔ ان کو ایساکوئی کام نہیں ملا جے کرکے زندگی بسرکر سکیں اور اگر ای طریقہ پر پچھ عرصہ تک یہ حالت قائم رہی تو اس سے تدن اور معاشرت میں عظیم الشان خلل پیدا ہونا فینی عرصہ تک یہ حالت قائم رہی تو اس سے تدن اور معاشرت میں عظیم الشان خلل پیدا ہونا فینی کے۔ "

کیاان سبباتوں کو معلوم کرلینے کے بعد بھی ہمیں یہ مناسب ہے کہ عورتوں کواپنے تیس اس فار تی زندگی کے میدان کار زار میں شامل کرنے کی صلاح دیں۔ کیاجب ہم پریہ ثابت ہوگیا کہ یہ محالمہ ایک معاشرت کی کمرتو ژنے والی نیاری ہے تو اس کے بعد بھی ہم کو اس کے بھیلانے اور بردھانے کی کوشش کرنالازم ہے۔ اہل یو رپ کے ہماں ہزاروں کار فانے اور صد ہاپشے دولت کمانے کے موجود ہیں۔ گریایں ہمہ وہ کی کوشش کررہ ہیں کہ مزدوری کامیدان صرف مردوں کے ہاتھ ہی میں رہ اور عورتوں کو اس میں قدم رکھنے ہے رو کاجائے تو پھر کس قدرافسوس کی جگہ ہے کہ ہم ہاوجودا پے عملی ورائع کی کی کے اس وقت کو برھانے کی سعی کریں کیاان افقیارات کے بعد بھی ہمیں مناسب نمیں معلوم ہو تاکہ شریعت اسلامی کے عمل نظام کو بدلنے کی لا یعنی کوشش سے باز آئیں۔ جو نظام فطرت معلوم ہو تاکہ شریعت اسلامی کے عمل نظام کو بدلنے کی لا یعنی کو شش سے باز آئیں۔ جو نظام نظرت کی زبان حال ہے اور کیا اس بات کود کھے کریو رپ کی ایک جان فرسا بیاری ہم کو اس پاکیزہ شریعت کے احکام سے دور اور اس کی ممانعتوں سے نزدیک بنانے والی ہے۔ ہمیں مناسب نمیں کہ حکمت کی راہ سے ایک مملک بیاری کے پیدا ہونے والے اسباب پر خور کریں اور ان مناسب نمیں کہ حکمت کی راہ سے ایک مملک بیاری کے پیدا ہونے والے اسباب پر خور کریں اور ان کی جیتر ہیں 'چہ جائیکہ النا ہی میں جنال ہونے کو پند کریں۔

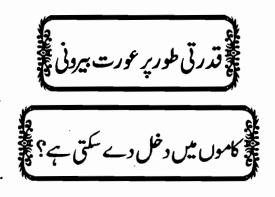

خداوند كريم في محلوقات كو نمايت كمل نظام اور عمده اصول ير خلق فرمايا برايك محلوق كو اس کی ضرورت کی تمام چزیں عطاکیں۔ جیسے اعضااس کے واسطے ہونے چاہیں ویسے ہی اعضاء عنایت کیے ' ہرایک عضویں ان کے حسب حال اور بقدر ضرورت اپنی خواہشیں پوری کر سکنے کی قابلیت ودبیت فرمائی۔ مثال کے طور پر بے زبان جانوروں کے دانتوں بی کے متعلق غور کرو۔ تم کو معلوم ہو جائے گاان کے باہمی شکل اور ترتیب میں بہت بڑا فرق پایا جاتا ہے۔ گھاس پھوس کھانے والے جانوروں کے دانت سادے 'اور تیز اور صرف نباتات چبانے کے لائق ہیں۔ گوشت خور حیوانوں کے دانت نو کدار اور ان کی داڑیں مضبوط اور تیز بنائیں ہیں تاکہ وہ اپنی غذا کو اچھی طرح نوج کرچبا سیس غرض یہ کہ ای طرح تمام محلوق کے اجزاء اور اعضاء میں ایک خاص تر تیب اور مناسب استعداد موجود ہے جو ان کے روز مرہ ضروریات زندگی میں کار آمد ہو سکتی ہے۔ ارت طبعی ك مطالعه كرنے والوں كے ليے يى مشاہره اس بات ير دليل قائم كرنے كاموزون ذريعه ب كه عورتوں کا مردوں کے کاروبار میں مصروف ہونا' ان کے خلاف فطرت کام کرنے کے ہم معنی اور اینے دائرہ طبعی سے نکل جانے کے مترادف ہے۔ پھراگر اس کی خلاف ورزی پر ان کو مجبور بھی کیا جائے تو یہ بات اس امر کا واضح نشان ہوگی کہ سک دل اور بے رحم مردنے اپنے کمزور اور نرم دل ساتھی کو کس طرح آفتوں میں جلا کیا ہے اور اے اس خارجی زندگی کے خطرناک میدان میں بھی ب رحمی کے ساتھ وحملی دے دے کر پہا کر رہاہے۔

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

عورت کی خلقت اور اس کے سرایا کی بناوٹ اس بات پر صاف دلالت کرتی ہے کہ اسے مرد کی دنیا کے علاوہ ایک اور عالم میں زندگی بسر کرنا واجب ہے ورنہ اس کی وی مثال ہوگی' جیسا کہ پروفیسر جیورم فریئر لکھتا ہے:

" يعنى وه مرد اور عورت كے ماين ايك تيسرى جنس كا نموند بن جائے گى۔ "جس كى امتيازى علامتيں ترش روئى الممكينى واكى بريشانى اور ماليخوليا بول كى۔ "

عورت کے احساسات پر نظر ڈالنے ہے وہ مجسم رحمت وشفقت اور محبت کانمونہ نظر آئے گی۔ پھرعورت کے طبیعی میلان کو دیکھا جائے ' تو وہ ایثار نفس پر آمادہ ' دو سروں کی فائدہ رسانی میں کوشاں' فطرة نیکی اور آحسان کرنے کی جانب راغب پائی جائے گی' یہ سب صفتیں خارجی دنیا کی مصیبتوں کے بالکل منافی جیں کیونکہ خارجی زندگی باہمی کش کش اور ایک دو سرے پر تعدی 'ر کاوث اور دھنگامشتی کے لیے تیار رہے ہے بسر ہوتی ہے۔ اس زندگی کاتمام تر دارو مدارسک دلی پہے۔ اس لیے نرم دل اور رحیم المزاج عورت اس جنمی لڑائی میں کیوں کر شریک ہو سکتی ہے؟ اس کا رتیق دل ان آفت خیز سنگدلی کے آثار کو کس طرح دیکھ سکتاہے جن کے مشاہرہ سے بوے بوے بمادروں کا زہرہ آب ہو جائے ' سی سبب ہے جن ملکوں میں عورت کو مردوں کے ساتھ کاروبار میں شریک ہونے کی عام اجازت ہے' وہاں عورت کی حالت نمایت قاتل رحم اور اس کی بسراو قات کا دائرہ بے مد تنگ ہے۔ چنانچہ خود فلاسٹر' "فوریہ" جو عورت کابہت بڑا حامی ہے' اس کے متعلق یوں لکستا ہے: "عورتی کاروباری دنیا میں میس کر محنت کا ناقابل برداشت بوجھ اٹھاتی اور فاقد و تشكد ستى ميں ايام گزارتی رہتی ہیں۔" يا جس طرح "علامہ بروڈن" ان کو "کارخانوں میں بعض چھوٹے اور کم استعلل میں آنے والے آلات" ہے مشابہ بیان کرتا ہے۔" ۱۸۹۷ء کے ربو یو آف ربوبوزیں ای فلاسفر کابیہ قول بھی درج کیا گیاہے کہ بہت ی عورتیں نمایت محنت کے ساتھ کام میں معروف رہنے کے بعد مجی صرف ۲۰ سینٹ مزدوری حاصل کرتی ہیں۔ جو ان کے ایک وقت ك ادنى درج ك كمان كو بهى بورى طرح كافى نيس موتى - يدسب باتيس كول بي ؟اس ليه كد عورت كى طرح اور مجمى مرد كامقابله نيس كر عتى - جال اس في كى مفيد كام من باته والا معا مرد بھی اس میدان میں جلاقہ اال عورت کو دھکے دے کر پیچیے ڈالٹا ہوا اس سے آگے بڑھ گیا۔ چو نکہ مرد میں جسمانی قوت کے ساتھ جرات اور محنت برداشت کرنے کی بھی طاقت ہے اس لیے وہ ہر

ا یک کام میں عورت پر بھینی فوقیت حاصل کرلیتا ہے حتی کہ سلائی اور کتھمی چوٹی کے کاموں میں بھی مرد نے عورت کی روزی چھین لی ہے۔ آزادی نسواں کے حامی کماکرتے ہیں کہ پھریہ لیڈی ڈاکٹر اور انجینئر عورتیں یا بری بری ذی علم معلمہ اور اہل قلم عورتیں جن کے تذکرے روز مرہ برھے جاتے ہیں'کیا یہ عورتیں نہیں؟ مگر ہمارے پاس اس بات کامعقول جواب میہ ہے کہ اول تو کم ہیں اور جو ہیں ان یر مالدار مال باپ نے انھیں کے برابر تول کر سونا خرچ کیاجب کمیں ان کو یہ مرتبہ حاصل ہو سکا مگراس کے بالقابل مفلس اور بھوکوں مرنے والی عورتوں کی تعداد پر نظر ڈالی جائے تووہ لا کھوں سے بڑھ کر کرو ژوں تک شار کی جا سکیں گی' اور پھراس کے ساتھ بیہ بات بھی قاتل غور ہے کہ آیا وہ زنانہ ڈاکٹریا انجینئر عورتیں اصول فطرت اور قوانین قدرت کے سامنے بھی سر شلیم خم کرتی ہیں یا نہیں غالبًا اس کا جواب زیادہ تر نغی میں ملے گا۔ اس وقت ہم دریافت کریں گے کہ کیوں صاحب کیاان عور توں کو مناسب نہ تھا کہ وہ بجائے خود ڈاکٹریا انجینئر بننے کے اگر چند عالی حوصلہ اور روشن خیال مرد ڈاکٹروں اور انجینئروں کی ہائیں بنتیں تو یہ صورت نوع انسانی کے حق میں زیادہ مفید ہوتی یا ان کی موجو دہ حالت زیادہ نفع رساں ہے؟ افسوس جن نیک دل ہویوں کاقدرتی فرض انسانی نسل کی افزائش اور قوم کی فلاح دینے والے اصولوں پر بچوں کی تربیت کرنا مان لیا گیا ہے 'وہ ماں کے نام سے کانوں پر ہاتھ رکھتی جائیں بیہ کیا غضب ہے' بیٹک ایک صورتیں توانین فطرت ہے مرکثی کرنے میں شار ہوں گی اور ان کو نوع انسانی کے کمال اور اس کی ترقی کاموجب قرار دیتا سخت غلطی ہوگی۔ فاضل مولف فرماتے ہیں:

"مگراس کا یہ بیان ہے کہ نظام عالم کے اقتضاء ہے بہت می عورتوں کو تنما ہے یارو مددگار زندگی بسر کرنے کاسامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور ان کو اس بات کی ضرورت پیش آتی ہے کہ اپنی بسر او قات اور بچوں کی پرورش کے لیے کچھ محنت مزدور کی کرکے جار پیے پیدا کریں۔"

ہم کہتے ہیں کہ ہمیں الی عورتوں کی حالت زار پر توجہ کرکے دیکھنا چاہیے کہ ان کو تشکد سی اور پریشاں روزگاری میں جتلا ہو کر قوانین فطرت کی خلاف ورزی کرنے سے محفوظ رکھنے کی کیا تدبیر کی جا سکتی ہے۔ پھر مناسب طریقوں سے ان کی گزر بسر کا سامان کر دیتا چاہیے جو انسانی ہمدردی کا مقتضیٰ ہے نہ یہ کہ الٹا انھیں بلائی میں پھنسانے کا سامان کریں اور اس کو تدن کی خوشنما صورت قرار دے کریہ مرض اور زیادہ بڑھائیں۔

خدا را ذرا دیر کے لیے ان عورتوں کی حالت پر غور اور مہانی کی ایک نظر ڈالو جنھیں بیاہ شادی سے نفرت اور نعلی مرد بننے کا شوق اس بات پر مجبور کر رہا ہے کہ وہ دوپہر کو چلچلاتی ہوئی دھوپ میں اور تہتی ہوئی ریت پر اپنا پیٹ پالنے کے لیے سخت سے سخت کام کریں اور پھر بھی اپنی جان کو موت کے چگل سے بچانے کے واسطے صرف اتنی ہی اجرت کما سکیں جو ان کو شگی ترشی سے وقت گذاری کا فائدہ دے۔ کونبادل ایہا ہو گاجو مستورات کی نازک جنس کو ایسی رنج وہ حالت میں دیکھنا پند کرے اور اسے بیمویں صدی کے ذریں تدن کا نظر فریب پہلو بتائے۔

ہم بیان کر چکے ہیں کہ عورت کی ہرایک چیزاور حیثیت اس بات کو بتاتی ہے کہ وہ مردوں کے کاروبار سے الگ تھلگ رہنے اور کمی دو سرے جنسی وظیفہ کو ادا کرنے کے واسطے پیدا کی گئی ہے۔ دیکموجس وفت عورت حالمہ ہوتی ہے تو وہ ایسے دور میں ہوتی ہے جبکہ اس پر اپنی ذات کی خر کیری بہت ہوشیاری سے کرنی واجب ہے ان ونوں وہ مختلف منظروں اور خاص کر خوف یا رج دلانے والے منظروں کو دیکھ کر نمایت جلد متاثر ہو جایا کرتی ہے۔ اور اطباء نے اس بارے میں صحیم صخیم کتامیں تصنیف کی ہیں۔ مجروہ دورِ ولادت میں منتقل ہوتے ہی واقعی بیار پڑ جاتی ہے جس میں مختلف شکلوں کے بخاروں کا نشانہ بنتی ہے اور جیسی استعدادیا جیسامزاج ہوتا ہے اس کے کم وبیش تکلیف برداشت کرتی ہے۔ پھروہ بچے کو دورہ پلاتی ہے اور یہ ایسا زمانہ ہو تاہے کہ اس میں بچہ کی جان اور اس نازک وجود کی زندگی کا دارومدار مال کے دودھ کی خولی اور خرابی پر رہتا ہے۔ تو اب بتائے کہ ایک سای عورت جو پارلینٹ کی ممبرے 'حالمہ ہونے کی حالت میں شریک جلسہ ہوگ اور جیسا کہ اکثریار المینٹ کے ممبر کسی مباحث کے مجادلہ کی صورت اختیار کر لینے پر آپس میں جو تی پیزار' لات محونے چلانے لگتے ہیں' وہی کیفیت اسے در پیش آگئی۔ تو اس بیچاری عورت بر کیا گزرے گی؟ یا وہ کسی قانون کی تنتیخ اور کسی دفعہ قانون کی ترمیم و تغیربر بحث کرنے کو کھڑی ہوئی' تو کوئی خوش بیان مقرر اس کے معارضہ کو اٹھا جس نے سینکروں قوی دلا کل سے اس عورت کو ساکت بنا دیا تو بتاہے کہ اس انفعال اور شرمندگی ہے اس پر کیا حالت طاری ہو گی؟ جس ہے اگر وہ حالمہ ہے تو اس کے حمل میں اور دودھ پلاتی ہے تو اس کے دودھ میں فسادیدا کرنے کا سخت اندیشہ ہو گا۔ انسوس ہے کہ خدانے عورت کو سکون و آرام کی زندگی بسر کرنے کے واسلے بنایا گرہم ناموس الی اور قوانین فطرت پر تعدی کرے اسے جنگ وجدل اور کھکش زندگی کے میدان میں

اچھاہم تھوڑی دیر کے لئے یہ بھی مان لیتے ہیں 'کہ ساری دنیانے ایک ساتھ عورت کو مردوں کے کام سنبھالنے کا مستحق قرار دینے میں نظام عالم کے تغیر کی کوئی پروا نہیں گی۔ اور اسے بالکل اس بات کا مجاز بنا دیا کہ وہ تمام مردوں کے کاروبار اپنی گردن پر اٹھائے تو کیادین فطری (اسلام) کے پابندوں کے لیے بھی یہ بات مناسب ہے کہ وہ اس درجہ تک احکام فطرت کا معارضہ کرنے میں غیرا قوام کی تقلید کریں؟ اگر ہم ذہب اور طبیعت و فطرت کے بتائے ہوئے طریقے پر عور توں کی اصلاح حال کا قانون مقرر کریں تو کیا معزز مسلمان خاتون کے دل پر اس کا کوئی ناگوار بوجھ پڑے گا۔ افسوس اب گویا ہم پر امید و فلاح کے دروازے ہر طرف سے بالکل بند ہو چھے ہیں۔ یماں تک کہ ہم مجبور ہو کردو سری قوموں کی مملک بیاریوں میں بھی ان کی تقلید کرنے پر مستحد ہو گئے ہیں۔

### CHD CHD CHD

www.KitaboSunnat.com

## www.KitaboSunnat.com



خالق عالم ایک بات میں اس کافیصلہ فرماچکاہے کہ:

وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُو دَ اللّهِ فَقَدُ ظَلَمَ نَفْسُهُ (١٤٤) فدا كى مدبنديوں سے جسنے تجاوزكيا ، فودا پي نفس پر ظلم كيا۔ جولوگ عالم كون و نسادے انقلاب كاعلم ركھتے ہيں 'ان كامقولہ ہے كہ طبيعت ميں ايك ايسافاص نظام موجود ہے جمال انسان كے مدود سے متجاوز ہونے يا اس كے تو رُنے كار اوه كرتا ہے 'خود طبيعت ہى اسے فور اً روك دينے والى بائي فراہم كردي ہے 'يمال تك كہ يا انسان اس قصد سے باز آجا تا ہے يا اپنے كے كی سرايا تا ہے جس وقت سے 'يا انسان كاوجود ہوا ہے۔ اس دن سے آج تك اگر اس كى ذندگى پر غور كيا جا مين قوائل كو كوني 'النان الله الله الله الله كاموقع حاصل ہے۔ انسان كوراه راست كى تلاش كى خواہش ہونے كى صورت ميں تعليم يانے كاموقع حاصل ہے۔

ہم اگلی بحث میں یہ مسئلہ بخوبی خابت کر بھے ہیں کہ عورتوں کا مردوں کے اشغال میں شریک ہونا ایک معاشرت کی بیاری اور قوانین فطرت کی خلاف ورزی ہے۔ اور صرف ایک بحث اس امر کے شوت کے لیے کانی تھی۔ کہ گواس ناموس النی کی نافرمانی کو کیے ہی خوشما طاہرداریوں سے چھپایا جائے تاہم اس کا ہمیشہ قائم رہنا محال ہے۔ لیکن زیادہ واضح کرنے کے خیال سے ہم پھراس کی توضیح کرتے ہیں نہ صرف ہم بلکہ تمام خاص وعام یہاں تک کہ عالم وجود کا ایک ذرہ بھی جانتا ہے کہ عورت کے لیے ایک خاص کمال ایسار کھا گیا ہے کہ جب تک وہ بیاتی ہوئی اور پچہ جننے والی اس کو پرورش کرنے والی بال اور طاص کی ختام نہ ہے اس وقت بھی وہ کمال حاصل نہیں ہوسکتا اور جو چیزاس کو قدرتی فرض سے خاص داری کی ختام نہ ہے اس وقت بھی وہ کمال حاصل نہیں ہوسکتا اور جو چیزاس کو قدرتی فرض سے دور کرے گی وہ اس کے کمال میں بھی نقص وار دکر کے اس پر براا ٹر ڈالے گی۔ ہمیں اس بات کا بھی علم مارے کہ انسان کے کہ کوئی قوم سارے اراوے اور حالات قوانین فطرت سے مطابق ہوتے رہیں۔ اس بناء پر کماجا سکتا ہے کہ کوئی قوم سارے اراوے اور حالات قوانین فطرت سے مطابق ہوتے رہیں۔ اس بناء پر کماجا سکتا ہے کہ کوئی قوم سارے اراوے اور حالات قوانین فطرت سے مطابق ہوتے رہیں۔ اس بناء پر کماجا سکتا ہے کہ کوئی قوم سارے اراوے اور حالات قوانین فطرت سے مطابق ہوتے رہیں۔ اس بناء پر کماجا سکتا ہے کہ کوئی قوم

کامل نہیں بن سکتی تاو فتیکہ اس میں کاموں کی تقییم نہ کردی جائے یہ تقتیم دوکار کن قوتوں کے حسب حال ہونی چاہے۔ یعنی استعداد اور خلقی فرائض مثلاً اگر ہم سنیں کہ فلاں قوم کی عور تیں خانہ داری کی زندگی کے دائرے سے نکل کر مردوں کے ساتھ خت محنت کے کاموں میں شریک ہوتی ہیں۔ تواگر ہماری آئکھیں بینااور ہمارے دل محج ہوں ہمیں اس بات کو ہر گزایبا کمال تصور نہ کرناچا ہیے۔ جس کے حاصل کرنے کے لیے ہم اس پر اس قوم کی پیروی واجب ہے۔ بلکہ بجائے اس کے ہمارائی فی فرض یہ ہوتا چاہیے کہ ہم اس کو موجب ضرر تصور کر کے اس سے دور رہنے کی کوشش کریں کیونکہ یہ امر صحیح کمال جائی ہے کہ ہوا ہوں دنیا واجہ کہ خواہ دو تو نے ہوا کو فروغ ہوا کروئے واب کے جلوؤں سے روشن ہمیں ہوتا ہیں ہوتا کے منافی ہے کہ خود اس کے مال کو فروغ ہوا کروئے زمین ان کے جلوؤں سے روشن ہمیں ہوگئی۔ پھرافراد قوم کی خلاف ورزی اور احکام فطرت کی مخالف سے آخر کاریوں مٹ گئے کہ گویا وجود ہوگئی۔ پھرافراد قوم کی خلاف ورزی اور احکام فطرت کی مخالف سے آخر کاریوں مٹ گئے کہ گویا وجود ہوگئی۔ پھرافراد قوم کی خلاف ورزی اور احکام فطرت کی معنف بھی اس بارے میں ہم سے خود تن مراة الجدیدہ "کے مصنف بھی اس بارے میں ہم سے خالفت نہیں رکھتے۔ چنانچہ وہ تحریر فرماتے ہیں:

"ہم اس بارے میں بالکل اختلاف نہیں کرتے کہ فطرت نے عورت کو فانہ داری کے کاموں اور اپنی اولاد کی پرورش کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور وہ حمل ' ولادت اور رضاع کے ایسے سخت طبیعی عارضوں میں جتلا ہوتے رہنے کی وجہ ہے ان کاموں کو نہیں کر عتی جو مرد کر سکتے ہیں ' بلکہ ہم اس مقام پر بھی تفریح کیے دیتے ہیں کہ سوسائی کی جو بہترین خدمت عورت ادا کرتی ہے وہ یہ ہے کہ عورت بیابی جائے ' بچے جنے اور اپنی اولاد کی تربیت کرے۔ اور یہ ایسابدی کی قضیہ ہے 'جس کے ثابت کرنے کے واسطے کمی طویل بحث کی حاجت نہیں۔ "

اس مقام پر مؤلف بھی ہماری ہی طرح یہ مانتے ہیں کہ عورت کا کمال اس میں ہے کہ وہ ایک بیوی ہے جس کے چند بچے ہوں اور پھروہ ان کی تربیت میں مصروف ہو۔ لیکن اس بات کو لکھ کروہ پھر مکر جاتے ہیں اور لکھتے ہیں:

"مگر غلطی توبیہ ہے کہ ہم اس کی بنیاد پر عورت کے لیے الی تعلیم و تربیت کو لازم قرار دیں جس کے ذریعہ سے وہ بوقت ضرورت اپنی اور اپنے چھوٹے بچوں کی زندگی کے واسطے کب معاش کر سکے۔"

ہم کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی معاشرت کی حالت بورپ کے طرز معاشرت سے ہر طرح سے جداگانہ ہے اور جو مخص اس بات کی تحقیق کرنا چاہے اس کو ادنی تامل سے معلوم ہو سکتاہے کہ ان دونوں خطوں کا کسی تدنی اصولوں میں یکسال اور ملتے جلتے ہونااس وقت تک غیرممکن ہے جب تک کہ ال ٹائل سے کوئی ٹاریکر دووز برسے کے جسم بائن فڑا ہو کرا تھا اکلایک جڑونے میں جائے ایں ٹائل مرتبطی سونھیں کہ فاضل مؤلف نے جو آخری جملہ لکھا ہے اگریہ فقرہ یورپین ممالک میں کی زبان سے نکلتاتو ہہاں کے ہرایک دل میں اس کی بہت بڑی وقعت جم جاتی گراس وجہ سے نہیں کہ یہ بات کی واجب الوصول کمال حاصل کرنے کی کوشش کا تھم دیتی ہے 'بلکہ اس لیے کہ یورپ میں کوئی گھرانہ ایسانہیں مل سکتا جس میں کوئی لڑکی یا عورت بطور خاص خارجی کاموں میں حصہ نہ لے رہی ہو 'لیکن مشرقی ممالک بھشہ سے عور توں کے بارے میں کمال فطری کے درجہ سے بہت قریب رہتے آئے ہیں۔ اس لیے یہ فقرہ اس ملک میں جرگز قبول عام کامرتبہ نہیں حاصل کر سکتا۔ بلکہ یمال معالمہ بر عکس ہے۔ کیونکہ مشرقی ملکوں میں بستے کئے قبیلے ہیں وہ اس دن کو بے حد منحوس تصور کرتے ہیں۔ جس میں اس کی کمی عورت کو خارجی کام جنے کئے جبور ہو تا پڑے۔ اور خدا سے دعاکرتے رہتے ہیں کہ پرورد گارایبارو زبد آنے سے پہلے ہی ہم کو دنیا ہے افعالے۔

ایک یورپین فخص کو معلوم ہے کہ اس کے ملک میں ای عورتوں کی کیرتعداد موجود ہے جواپنے کمن بچوں کی پرورش اوراپنے بسراو قات کا کوئی ذریعہ نمیں رکھتیں۔ فاقہ اور تشکد سی کی مصیبت نے ان کو زندگی سے بیزار اور موت کا طلب گار بنادیا ہے 'اور اکٹر پیچاریاں بھوکوں مرنے کی آفت سے نجات پانے کے واسلے خود کئی بھی کرلیتی ہیں۔ اس لیے جب وہ نہ کورہ بالا جملے کو سے گاتواس کے دل پر گہراا ٹر بڑے گا اور اس کو لا محالہ یہ آر زو پیدا ہو جائے گی کہ کاش تعلیم کی وجہ سے ایسی می صورت ظہور میں آجاتی اور غریب عورتوں کو محرومانہ زندگی سے نجات مل جاتی۔ گرمشرق کارہنے والا آدمی جس نے آج سک باوجود ہر حیثیت سے بستی و ذات میں گرفتار ہونے کے ایسار نجیدہ منظر نمیں دیکھا ہے 'ضرور اس جملہ کو نمایت حقارت و نفرت سے دیکھے گا اور اس کو بھی نہ مانے گا۔ کیونکہ اس کے دل میں اسلام کی جملہ کو نمایت حقارت و نفرت سے دیکھے گا اور اس کو بھی نہ مانے گا۔ کیونکہ اس کے دل میں اسلام کی شریف روح کا انتا اثر باتی ہو گا جواسے خیال دلائے گا کہ کاش! ہمارے قومی مرد کی دو سری تہ ہیرے ان عورتوں کی تکلیف رفع کرنے کا سامان کرتے۔

#### CIE CIE CIE



ہم ثابت کر بچکے ہیں کہ عورت کے لیے دنیا میں ایک ایسا کمال رکھا گیاہے جس کے حاصل كرنے كى كوشش اس ير فرض ہے اور تجربه كى واضح دليلوں سے اس بات كو بھى د كھا يجكے بيں كه عورت کا مردوں کے کاروبار میں مصروف ہونا اور خود اپنی روٹی کمانے کے لیے محنت و مشقت کرنا علاوہ اس کے کہ اے اپنے مرتبہ کال سے دور ڈال دیتا ہے۔ اس کی تمام ایک خاصیتوں کے لیے بھی سم قاتل ہے جواسے سعادت سے بسرہ در کرتی ہیں ادر اس کی بربادی ادر تباہی کاموجب میں امر ہے اور اس بات کا بھی فلفی دلیلوں سے ثبوت دے چکے کہ عورت کو مرد کی ذمہ داری میں رہ کر اسے اپی غذا اور سامان آسائش کی بہم رسانی پر مجبور کرنا چاہیے اور اپناکام صرف یہ سجھتا چاہیے کہ بچوں کی پرورش اور پر داخت کرے۔ غرضیکہ ان سب باتوں کو پچپلی باتوں میں بوضاحت بیان کر چکنے کے بعد اب ہم یہ کتے ہیں کہ ان تمام اہم حقوق کے مقام میں جو مرد پر عورت کے لیے مقرر کیے گئے ہیں 'مرد کا بھی کوئی حق اس پر ضرور ہونا چاہیے۔ اور دہ حق بیہ ہے کہ عورت مرد کی ا ضری مانے اور اسے اپنا سرتاج جانے۔ ورنہ اگر مردیر استے واجبات کابار ڈال کراسے معاوضہ میں اس کا طبعی حق بھی نہ دیا جائے تو یہ بات نظام عالم کے اصول کے خلاف ہوگی۔ بلکہ ہمارے خیال میں مرد کا یہ حق جو اس کوعورت پر حاصل ہے' زیادہ واضح کرنے کامختاج نہیں یہ ایک فطری احساس ہے' جس کو خود عورت بلا کسی تحریک کے محسوس کر لیتی ہے اور مرد بھی اس کابدی ثبوت ر کھتا ہے۔ اس لحاظ سے عورت کو پردہ میں رکھنایا اسے پردہ سے باہر نکال لانا خود مرد کے قابو کی بات ہے۔ جس کو بلا اعانت غیرے جب دل جاہے کر سکتا ہے۔ یہ بالکل فضول می بات ہے کہ ہم مرد پر اتنے فرائض کابار ڈالنے کے بعد پھراہ ال حقق ہے بھی بے سرہ بنانے کی سعی کریں جو اس کو اپنی یوی پر حاصل مونے چالیئیں۔ اور یہ ایک ایک بات ہے جو دنیا میں بھی صورت پذیر ہی نمیں ہو کتی۔ کیونکہ دنیا کاکار وہار اس برتے پر چلنا ہے کہ اس کے تمام افراد میں جادلہ حقوق ہو تا رہے۔ ہر ایک گلوق ایک دو سرے پر کچھ نہ کچھ حق رکھتی ہے اور ایک کی مدو واعانت سے دو سرے کاکام چلنا ہے کہ اس لیے جو محض عورت پر مرد کے حقوق قائم کرنے پر اعتراض کرتا ہے وہ کویا خود قانون قدرت پر اعتراض کرنے کا عادی ہے تاہم اس کا بے نتیجہ نعل ہو ناا ظهر من الشمس ہے۔ ورنہ اگر انسان کس چیز کے حاصل کرنے سے پہلے اس بات پر بھی خور کرلیا کرتا ہم آیا قانون قدرت کے بھی حسب منشاء ہے یا نمیں 'تو غالباہم کو اپنی لفتوں سے "ناممکن "کالفظ نکالنا پڑتا اس لیے کہ دنیا میں کوئی چیز محال نمیں مگر دہ جو کہ قانون قدرت کے خلاف ہے۔

عورت کو پرده میں رکھنے یا پرده سے باہرلانے کا حق براہ راست مرد کو حاصل ہے اور اس کی ایک کھلی ہوئی دلیل سے ہے کہ عور توں کو آزادی دلانے والے جب بھی اپنے خیالات ظاہر کرتے ہیں یا اس کو آزادی دینے کا مطالبہ کرتے ہیں تو ان کا روئے سخن ہیشہ مرد ہی کی جانب ہو تا ہے۔
کتاب "مراة الجدیده" کے مؤلف تحریر فرماتے ہیں۔

"ہم جو کچھ لکھ رہے ہیں اہل علم کے لیے اور فاص کر نوخیر تعلیم یافتہ جماعت کے لیے جس ے زمانہ آئدہ میں ہاری امیدیں پوری ہونے کاسماراوابت ہے۔ کیونکہ صرف یی جماعت جس نے معج علمی تربیت حاصل کرلی ہے اس بات کی قوت رکھتی ہے کہ ایک نہ ایک دن مسلم نسوال کو بحث اور قوجہ کے اس مرکز پر لے آئے جس کا یہ مسلم مستحق ہے۔ "

کیااب اس جملہ کو پڑھ کر بھی کوئی کمہ سکتا ہے کہ عورتوں کی باگ مردوں کے ہاتھوں میں نمیں اور یہ کہ مردل کو اس بات کا افقیار ہے کہ جس رائے چاہیں عورتوں کو چلا سکتے ہیں اور جس طریقہ پر ارادہ کریں ان ہے اپنے حسب مرضی کام لے سکتے ہیں 'کیونکہ اگر اس حیثیت ہے عورتوں کا بھی کوئی طبعی حق ہو تا ہے جے میزان عالم میں کوئی وزن حاصل ہو تو ضروری تھا کہ فاضل مؤلف ان کو اپنا صحیح مخاطب بنا کر ہدایت کرے کہ عورتو! مردوں کی اطاعت کا جواائی گر دنوں ہے انار چینکو۔ بلکہ وہ عورتیں خود ہی کیوں اس بات کی ختھر رہتیں 'کہ ان کا کوئی مرد حامی اٹھے۔ وہ آپ ہی مردوں کے چگا ہے نہ نکل بھا گتیں 'جو لوگ عورتوں کو مردوں کی اطاعت سے آزادی دلانے کے واسلے لکھا کرتے ہیں ان کی مثال الی ہے جیسے بعض کرور اور محکوم اقوام کے چھے افراد زیردست اور حکمران قوم کے غلبہ اور حکمرانی کو قبضہ غاصبانہ بناکر اپنے استقلال اور آزادی کاغل

مچاتے ہیں 'مگراس شور وغوغا کااس وقت تک کوئی اثر نہیں ہوسکتاجب تک مغلوب قومیں خود کوئی الیا وزن وار طبیعی حق حاصل نه کرلیس جو انھیں خود مختاری کے لائق نه بناسکے۔ اس صورت میں عورتوں کو آزادی دلانے والوں کی تحریر ساور ہوا سے زیادہ نہیں۔ کیونکہ نہ عورتوں کو فطرما کوئی الیاحق حاصل ہوگا۔ اور نہ ان حضرات کی امید ہر آئے گی۔ علاوہ بریں ہاری یہ مثال قیاس مع الفارق ب کیونکہ وہ محکوم قومیں جدوجہد کے ذریعے سے اس فطری حق کو حاصل کرنے کی قوت ر کھتی ہیں۔ جس کے بعد انھیں حکمران قوم کی ماتحتی سے نظنے کا موقع مل جائے گا۔ مگر عور توں کی حالت اس کے بر عکس ہے۔ عورتوں کا کمال اس امر کا مقتفی ہے کہ مرد ان کی خدمت گذاری كرين ان كى غذا اور راحت كاسامان بهم چنچائين اور انھين كسب معاش كى مملك جنگ مين شریک ہونے سے بچائیں۔ اتن اور الی گرال بار خدمت کس معاوضہ کی بھی مستحق ہے۔ وہ معاوضه کیا ہے؟ یمی که مرد کو عورت پر افسری اور تحفظ کاحق دیا جائے۔ باوجود اس امر کے ہم بہ نمیں کہتے کہ عور تیں الی خود مختار نہیں ہو عتی ہیں جن کی آزادی پر مرد کا کوئی دباؤنہ پڑ سکے۔ لیکن الی حالت میں مرد کو اس بات کی کچھ پروانہ ہوگی کہ عورت کے فرائض اور حقوق کا بار اپنے ذمہ لے۔ اس کیے وہ عورت کو اس کے حال پر چھوڑ دے گا۔ ٹاکہ عورت اٹی بسراو قات کا آپ ہی سامان کرلے 'اور اس صورت میں عورت خارجی کاروبار میں مردکی مزاحت سے صدمہ اٹھائے گی اور جس طرح آج ہے ہزاروں سال قبل یا آج بھی دحثی قوموں میں دیکھا جاتا ہے' عورت آزاد اور خود مختار رہے گی۔ لیکن اس کے ساتھ حد درجہ کی ذلیل و حقیر مخلوق بن کر۔ اندا اگر عور توں کی آزادی والے اصحاب اس بات کو پیند کرتے ہیں کہ عورت کو ایسے جلتے ہوئے جنم میں جمونک دیں۔ تو ہم خدائے پاک سے التجا کریں گے کہ بار الهاتو یہ قربم پر نازل نہ فرا۔

جن قوموں کی نبت لوگوں کاخیال ہے کہ ان کی عور تیں اعلیٰ درجہ کی آزادی حاصل کر چکی ہیں اگر ان کی حالت پر سرسری طور سے غور کیا جائے تو صاف نظر آئے گا کہ وہ موہوم آزادی براہ راست مردوں کے قابو میں ہے۔ لین اگر آج وہاں کے مرد عور توں کو گھروں میں بند کر دینا چاہیں ' تو عور تیں . بجزاطاعت کے کچھ شیں کر عتی ہیں۔ اور جس طرح وہ پہلے زمانہ میں آج تک بھیشہ مردوں کی فرمانہرواری کرتی رہیں اور کرتی رہتی ہیں۔ اس بارے میں کوئی انکار نہ کر عیس گی۔ یہ الی حقیقتیں ہیں کہ خواہ کوئی ایلی خواہ کوئی ایل نیان سے ان کا قرار نہ کرے تاہم اس کا دل ضرور انھیں مان

لے گااور اس کے بشرہ سے پہ چل جائے گاکہ ان کی صدافت اس کے قلب پر نقش کالحجر ہوگئی ہے۔

كتاب "المراة الجديده"ك مؤلف فرمات مين:

"جب مردوں کا معاملہ باعث فساد تھا تو اس کی کیا وجہ ہے کہ عور توں کی آزادی پامال کی جاتی ہے 'کیا عور توں اور ہے'کیا عور توں اور ہے'کیا عور توں اور مردوں کے خود مختاری عزت کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہوں افتدیار کو اس مردوں کے بارے میں انصاف کی دو مختلف نگاہیں ہونی چاہیں۔ کیا ہرایک ذی افتدیار کو اس بات کی آزادی نہیں حاصل ہے کہ وہ جس طرح چاہے اپنا افتدیار صرف کرے'بشر طیکہ اس کا فعل شرع و قانون کی حد سے آگے برھے۔"

ہم کہتے ہیں کہ یہ بات بھی ولیک ہی فضول ہے جیسی محکوم اور مغلوب قوموں کی چیخ و پکاروہ بھی تو یمی چلاتی رہتی ہیں کہ جب انسان کو زندگی کے میدان میں ایک دو سرے پر سبقت کے جانے کا جائز حق ہے' تو کیا وجہ ہے کہ کمزور اور محکوم قوموں کی راہ میں رکاوٹیں حائل کی جاتی ہیں اور فاتح قوموں کے بڑھنے کے لیے راستہ صاف بنایا جاتا ہے۔ کیاان کے واسطے پچھے اور انصاف ہے اور ان کے لیے کچھ اور؟ کیا حاکم اور محکوم قوموں کے حقوق الگ الگ ہیں؟ کیا ہرایک ذی اختیار کو اپنے جائز حق سے فائدہ اٹھانے کا بورا موقع نہیں دیا گیا ہے 'بشرطیکہ وہ قانون کی حد سے تجاوز نہ کرے وغیرہ وغیرہ ۔ اس لیے اگر ایسی شکایتیں کمزور قوموں کے لیے نافع ہو تیں اور انھیں زبردست قوموں کے ہاتھوں سے نجات ولا دیتیں او ہم مان لیتے کہ عورتوں کی نبت بھی ایک ایا جملہ کوئی ا ثر د کھائے بغیرنہ رہتا۔ آخر اس کے مفید نہ ہونے کی وجہ کیاہے؟ میں کہ اسرار فطرت کامعائنہ اور بجتس۔ انسانی زندگی کے قوانین پر غور کرنے سے پیۃ لگتا ہے کہ دو چیزوں میں مساوات اس وقت یائی جاتی ہے۔ جبکہ ان کی قوت کافی اور مکسال ہو۔ یہ ایسابدیمی قضیہ ہے جس کو ہر محض اینے معالمات زندگی اور دو سری قوموں کے بسراو قات کی حالت میں مشاہدہ کر سکتا ہے' اس لیے ہمیں مسادات کانام لے کر گفتگو کرنے ہے قبل یہ واجب ہے کہ اس بارے میں قوت کی بکسانیت کا بھی لحاظ کریں' اور ہمارے مخالفین کسی طرح اس قانون قدرت کو ظالمانہ نہیں کمہ سکتے۔ کیونکہ ظلم اور یخت ظلم اس کانام ہے کہ دو مختلف قوتیں رکھنے والے افراد کو مساوی حقوق دلائے جائیں۔

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

دو سری بات یہ بھی ہے کہ وہ گفتگو کسی اور امرہے تعلق رکھتی ہے' اور واقعی حقیقت کچھ اور ہے۔

الی باتوں کے غیرمفید ہونے کا فقط میں ایک باعث نہیں جو ہم نے ذکر کیاہے' بلکہ ایک

اصل یہ ہے کہ خداوند کریم نے مرد اور عورت کو الگ الگ کامل نمیں بنایا' بلکہ دونوں کو ملا کر فرد کامل بننے کے لیے پیدا فرمایا۔ مرد کی ذات پر چند بوے نقصانات اور کمیاں ایس جن کی محمیل صرف عورت کر سکتی ہے' اور عورتوں کی ذاتی کی مرد کے ذرایعہ سے پوری ہوتی ہے' گراس کے لیے یہ امر بھی شرط ہے کہ باہم تبادلہ پذیر کمیاں براہ راست دونوں کے باہم ملنے کے وقت خود بخود کمل ہو جایا کریں اور وہ حالت بذات خاص میاں ہوی دونوں کو ان کے فرا کفل ہے واقف بنادے جو ایک دو سرے پر ہیں۔ جب یہ بات قرار پاگئی۔ تو اب دو الی چیزیں ہیں جو ہرایک دو سرے کی مختاج میں مساوات کی حد مقرر کرنے پر بات بڑھانا ایک بے معنی بات ہے' اور دونوں میں سے ہر ا یک کے ملیحدہ ملیحدہ مستقل ہونے کے مسئلہ پر بحث کرنا ایک الی چیزہے جو میری سمجھ میں مطلقاً نہیں آتی۔ جو دو چیزیں مل کرایک شے ہونے کے لیے پیدا کی گئی ہوں اور ہم ان کو الگ الگ بجائے خود مستقل بنانا چاہیں' تو اس میں کیاخوبی نکل سکتی ہے۔ جو دو چیزیں ایک دو سرے کی مختاج الیہ ہیں۔ ان میں ہم مساوات کا درجہ کیونکر قائم کر سکتے ہں؟ زیادہ سے زیادہ اس بارے میں جو پچھے میں سمجھ سكا موں وہ بات يہ ہے كه جو لوگ مرد و عورت كو الك الك مستقل بالذات بنانے كى جدوجمد كرتے ہیں۔ ان کا مدعا دوایسے عضروں کو مستقل بنانے کی جدوجمد سے ملتا جلتا ہے جن کی آمیزش سے پانی بنآ ہے۔ یعنی وہ آسیجن اور ہائیڈروجن کی متفقہ قوت سے ہرایک کومستقل بالذات بنانا چاہتے ہیں۔ اور ای کے ساتھ یہ بھی آر زور کھتے ہیں کہ یہ عناصرپانی بھی بناتے رہیں۔ اس لیے اگر یہ بات ممکن ہے تو پھریہ بھی ممکن ہے کہ مرد و عورت الگ الگ مستقل ہو جانے کے باوجود گھرانے کی بھی تسکین کاسامان کر سکیں گے۔

ہاں اس موقع پر یہ لوگ کس گے کہ جب تم عورت و مرد کو ایک ہی چیزیا ایک دو سرے کا مختاج الیہ قرار دیتے ہو تو چرپہلے ابواب میں خود تم نے ہی ان کے الگ الگ مرکز کیوں مقرد کیے ہیں۔ اور ان کو مختلف بنانے کی کیوں کوشش کی ہے؟ اس کاجواب یہ ہے کہ ہمارا یہ فعل پیدا ہونے کے اسباب اور ہائیڈروجن کے خواص و حالات کی الگ الگ جانچ اور تحقیقات کرتا ہے۔ اس لیے اگر ہم نے عورت کو یہ نسبت مرد کے کمزور بیان کیاتو ایک عالم علم کیمیا بھی میں کہتا ہے کہ آسیجن بہ نسبت ہائیڈروجن کے زیادہ وزنی ہوتا ہے۔ اور ہم نے یہ کہا ہے کہ زندگی پر وزن قائم رکھنے والا قانون اور جنس نازک (عورت) کی بھتری صرف اس امرکی منتقانی ہے کہ گھرکی بنیاد رکھنے میں قانون اور جنس نازک (عورت) کی بھتری صرف اس امرکی منتقانی ہے کہ گھرکی بنیاد رکھنے میں

عورت به نسبت مرد کے کئی مصے زیادہ اپنی آزادی کی قربانی پر چراهادے ، تو فن کیمیا کاایک ماہر بھی کے گاکہ پانی بنانے کے لیے ہائیڈروجن کو بمقابلہ آسیجن کے اپنی زیادہ مقدار صرف کرنی پڑتی ہے۔ یہ تخت حیرت کی بات ہے کہ عورتوں کو آزادی دلانے کے خواہشمند حضرات اس بات کو نمایت بری بات تصور کرتے ہیں کہ عورت مرد کی تالع ہے اور اسے عبودیت اور اسیری کی زندگی ے تعبیر کرتے ہیں۔ مگراس پر ذرا در کے لیے بھی غور نہیں کرتے کہ مرد اپنی عورت کے مان و نفقہ کے لیے کس قدر محنت اور مشقت اٹھا تا' اپنے تنین جان جو کھوں میں ڈالٹا اور اپنا آرام کھو تا ہے۔ گویا مرد کی مید محنت کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی۔ اس کے ساتھ اگر ہم تعوثری در کے لیے ایک طرف عورت کی اطاعت اور دو سری ان روحانی اور جسمانی مختوں اور تکلیفوں کو جو اپنی عورت کی آرام رسانی کے لیے برداشت کرتا ہے' ایک دوسرے کے مقابلہ بر رکھ دیں تو ہمیں صاف نظر آجائے گا۔ کہ عورت کی غلامی محض نام کے لیے ہے ورنہ در اصل مردعورت کاغلام بلکہ غلام سے پڑھ کرہے۔ ہاں بکٹرت دیکھاجا تاہے کہ عورت پر مرد کی اطاعت کا بار اس کے لیے رنج والم کا باعث اور پریشانی و اضطراب کاموجب ہے ، تو یہ صرف ان دونوں کی نادانی اور حمافت کا کرشمہ ہے۔ ورنہ تمذیب و تربیت سے آراستہ بیویوں اور شو ہروں میں سے ہرایک دو سرے کی نظر میں معزز بن جاتا ہے اور خود ان کی طبیعتیں اپنے اپنے فراکف متعین اور تقسیم کرلیتی ہیں جس کے بعد استقلال ' آزادی اور خود مخاری کے لفظ ان کے خیال میں بھی نہیں آتے۔ کیونکہ دو فرد جو ایک دو سرے کی محیل کرنے اور باہم مل کررہے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں ان کے مابین بدالفاظ بے معنی ہیں۔ ان تمام باتوں کے مقرر ہو جانے اور ثابت ہو جانے کے بعد کہ مردوعورت ایک دوسرے کے بالقائل کوئی آزادی نمیں رکھتے بلکہ وہ دونوں ایک ہی شے ہیں۔ اب عورت کے پردہ میں رہے کا مسللہ اس کے اور مرد کے مابین مشترک بن گیا۔ اس لیے تماعورت کویردہ کی رسم منادینے کاحق نہیں ہو۔ سکتا کا وفتیکه مرد بھی اس بات کو نہ مان لے۔

اب یماں ایک اور سوال پیدا ہو تا ہے کہ کیالوگ واقعی کتے ہیں۔ کہ پردہ در اصل ذلت اور اسیری کی علامت ہے' اور کیا پردہ عورت کو اس کے درجہ کمال تک پہنچنے سے روکتا ہے۔ اس کے جواب میں آگے ملاحظہ فرمائیے۔



گذشتہ ابواب میں ہم نے بہت تشریح کے ساتھ عورت کی ماہیت اور اس کے کمال کو بیان
کردیا ہے اور ٹھوس کی دلیلوں سے ثابت کرد کھایا ہے کہ وہ کمال عورت کو جب ہی حاصل ہو سکتا
ہے جبکہ وہ مردوں کے کاموں میں دخل نہ دے۔ ہم نے بڑی چھان بین کے ساتھ ان مفزلوں کو بھی
د کھایا ہے جو عورت و مرد دونوں جنسوں کے باہم میل جول سے روز مرہ ظہور میں آتی رہتی ہیں۔
اور اس باب میں ہمارا یہ ارادہ ہے ، کہ ہم پردہ کو عورت کے استقلال 'اس کی آزادی اور اسے مرد
کے بے جاغلبہ سے باز رکھنے کا واحد ذریعہ اور آلہ ثابت کرد کھائیں گے انشاء اللہ تعالی ۔

جس وقت ہم ایک ایسے عمرانی موضوع پر بحث کر رہے ہوں' جیسا کہ مسئلہ نبوال ہے تو ہمیں چند روزہ مادی ہرنیت کے نظر فریب چک دمک سے دعوکانہ کھانا چاہیے۔ اور جب تک ہرچیز کی انچی طرح چھان میں نہ کرلیں اس وقت تک اس تھم کو قائم کرنے کا اصول قرار نہ دینا چاہیے۔ اس بیان سے ہماری مراویہ ہے کہ بورپ کے تمدن کی جس ظاہر فریب نمائش سے بور پین عور تی الطف اٹھارتی ہیں۔ اس کے دل فریب رتگ کو پختہ اور لا زوال تصور کرنا ٹھیک شیں یہ ایک عمرانی غلطی ہے جو بجت آدی کو چاہتہ اور لا زوال تصور کرنا ٹھیک شیں یہ ایک عمرانی غلطی ہے جو بجت آدی کو چارونا چار بعض ایسے بے معنی اور سطی اور اکات کی طرف تھینے لے جاتی ہے جن کو حقیقت اور وا تعیت سے پچھ بھی لگاؤ شیں ہو تا۔ اور اگر بحالت موجودہ پچھ عرصہ کے لیے دہ موافق بھی ہو جائے تو زمانہ آئندہ میں پھراس کی ناموافقت عیاں ہو جائے گی۔ اس لیے وہ فطرت بھری سے منظبی شیں ہوتی۔ اور گو مرد کی غیرت تھو ڈی دیر کے لیے امو و لعب کی خاک میں وب بھراس کی ناموافقت عیاں ہو جائے گی۔ اس لیے وہ دب گئی ہے 'لیکن اس سے یہ نہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ بالکل فنا ہو چگی ہے۔ نمیں کی نہ کی دن پھر اس کا شعلہ بحڑے گا اور عورتوں کی اس آزادی کو جالکر فاک سیاہ بنا ڈالے گا۔ جن لوگوں نے اس کا شعلہ بحڑے گا اور عورتوں کی اس آزادی کو جال کر فاک سیاہ بنا ڈالے گا۔ جن لوگوں نے انسان اور انسانیت کی مجموعی حالتوں پر عام نظرنہ ڈالی ہو گی ان کو میری یہ بات شاعرانہ خیالات کی انسان اور انسانیت کی مجموعی حالتوں پر عام نظرنہ ڈالی ہو گی ان کو میری یہ بات شاعرانہ خیالات کی

طرح بیکار بلند پروازی مطوم ہوگ۔ لیکن کچھ ایے لوگ بھی ملیں گے جو میری اس بات کو حقیقتا صحح
اور عقل کے نزدیک قاتل درست سجھنے کے علاوہ تاریخی شواہر سے مدال بھی تصور کریں گے۔
چنانچہ اس مقام پر ہم مثالاً رومن ایمپائر کی حالت کا نقشہ تھینچ کرد کھاتے ہیں۔ کون رومن ایمپائر؟ جو
تمام دول یورپ کی مال ہے اور وہ پہلا سرچشمہ ہے جس سے موجودہ یورپ کی متمدن دول عظام کی
نمریں لکلیں۔ رومن حکومت کی بنیاد شرروہ ایس چھ صدی قبل مسے پڑی تھی۔ ابتداء یہ حکومت
بہت چھوٹی مفلس اور بے حقیقت تھی۔ پھر کئی صدیوں تک رفتہ رفتہ ترتی کرتی ہوئی تمرن و تہذیب
کے اعلی درجہ تک پہنچ گئی۔ اس حکومت میں بھی عور تیں پردہ کی قیدیں رکھی جاتی تھیں۔ انیسویں
صدی کے انسائیکلویڈیا میں کھا ہے کہ:

"دوانیوں کی عور تمی ہی ای طرح کام کاج کو پند کرتی تھیں جس طرح مرد پند کرتے ہیں اور دو اپنے گھروں میں کام کرتی رہتی تھیں۔ ان کے شوہر اور باپ ہمائی صرف میدان جنگ میں سرفرو فی کرتے رہج تھے۔ فانہ داری کے کاموں سے فراغت پانے کے بعد عور توں کے اہم کام یہ تھے کہ دو سوت کا تمی اور اون کو صاف کرکے اس کے کپڑے بنائیں۔ رومائی عور تمی نمایت خت پردہ کیا کرتی تھیں۔ یمان تک کہ ان میں جو عورت دایہ کاکم کرتی تھی دو اپنے گھرے نظتے وقت ہماری نقاب سے اپنا چرو چھپالیتی اور اس کے اور ایک موٹی لمی چوادر اور حق جو ایری تک لکتی رہتی۔ پھراس چادر پر بھی ایک عبااور اور ٹھی جاتی جس کے سب سے اس کی شکل نظر آناتو کیا جم کی بناوٹ کا بھی پند گلنامشکل ہو تا تھا۔ "

اس زمانہ میں جبکہ رومانیوں کی عور تمیں پردہ میں رہاکرتی تھیں 'اس قوم نے ہرفن اور جملہ کملات میں بے نظیر ترقیاں کیں۔ بت تراثی ' عمارت سازی ' فتوحات کملی ' سلطنت و حکومت ' عزت و عظمت اور علم و ہنرمیں ساری دنیا کی قومی رومانیوں کے مقابلے میں بیچ ہو گئیں۔ لیکن اس مرتبہ پر پہنچنے کے بعد ان میں عیش پرستی اور کھیل و تفریح کا شوق پیدا ہوا۔ جس کے طمن میں انحوں نے اپنی عورتوں کو پردہ کی قید سے آزادی بخش ' تاکہ وہ بھی ان کے ساتھ لہو و لعب اور سیرو تفریح کی مجلوں ' دنگلوں اور اکھاڑوں میں شریک ہوں۔ عور تیں پردہ سے لکلیں۔ لیکن کیو تکر؟ اس طرح جیسے پہلوسے دل نکل جاتا ہے۔ پھر کیا تھا ' اس حملہ آور عضر (مرد) نے موقع پایا کہ مجنس اپنے مظ نفس کے لیے ان کے اظاق خراب کرکے ان کی پاکیزگی کے دامن پر داغ لگائے اور ان کی اپنے مظ نفس کے لیے ان کے اظاق خراب کرکے ان کی پاکیزگی کے دامن پر داغ لگائے اور ان کی شرم و حیا کو تو ڑا۔ یہاں تک کہ پھروی عور تیں جو سات پردوں میں رہاکرتی تھیں ' تھیٹروں میں شرم و حیا کو تو ڑا۔ یہاں تک کہ پھروی عور تیں جو سات پردوں میں رہاکرتی تھیں ' تھیٹروں میں

جانے لگیں۔ بال اور رقص کے جلوں میں عورتوں کے ناچنے اور گانے کا مضفلہ ایجاد ہوا۔ آخر
عورتوں کی حکومت اس قدر قوی ہوئی کہ جو نامور مرد تدبیر ملک داری اور انتظام سلطنت کے لیے
پارلینٹ یا بینٹ کی مجلس میں ممبر فتخب ہوا کرتے تھے وہ بھی عورتوں کے ووٹ حاصل کرنے سے
مقرر ہوتے اور ان کے معمولی اشاروں پر اپنے عمدوں سے معزول کردیئے جاتے۔ پس بیہ حالت
ثابت ہوتے ہی رومانی حکومت کی بربادی شروع ہوگئی اور اس پر الی جابی آئی کہ تاریخ کا مطالعہ
کرنے والا ہر مخص اس بات کو دیکھ کر جرت زدہ اور مبسوت ہو جاتا ہے کہ رومانی حکومت کے اس
شاندار تصراور معظم عمارت کی انھیں عورت کے نازک ہاتھوں نے کس طرح ایک ایک این این بدنی کی
کر رکھ دی اور اس کی ساری عظمت و متانت خاک میں ملا دی۔ کیا یہ بات عورتوں نے اپنی بدنیتی
اور بد اخلاقی سے کی؟ نہیں! اس میں ان کاکوئی قصور نہ تھا۔ گربات یہ ہوئی کہ انھیں ہے پردہ بنایا گیا
تو باقتفائے فطرت مردان پر مائل ہونے گئے 'اور اس کے لیے آپس میں کثنا مرنا شروع کر دیا۔ یہ
تو باقتفائے فطرت مردان پر مائل ہونے میں کوئی مخض بھی بحث نہیں کر سکتا۔ علامہ لوکس پرول
ایک ایک سیاسی حقیقت ہے جس کے مانے میں کوئی مخض بھی بحث نہیں کر سکتا۔ علامہ لوکس پرول

"سای امور اور پولیکل اصول میں خرابی پڑنے کی مثالیں ہرا یک زمانہ میں کیساں پائی گئی ہیں '
اور جو بات سخت حیرت میں ڈال دینے والی ہے وہ بیہ ہے کہ اسکلے زمانہ میں فساد کی جو علامتیں
پائی گئی تھیں وہ آج کل بھی بجنسہ نظر آری ہیں۔ لینی بیہ کہ اعلی ورجہ کے اخلاق کی بنیادیں
مندم کرنے کی سب سے زیادہ باعث عورت رہی ہے۔ "

محرہ ارے خیال میں اس فاضل مضمون نگار کو فساد ڈالنے کا الزام عورت کے ذمہ عائد کرنے سے باز آنا بہتر تھا۔ کیونکہ عورت بذات خود ہرگز مفسدہ پرواز نہیں بلکہ مفسدہ انگیزی اور شرارت مرد کا حق ہے۔ البتہ وہ اپنی اس گھٹیا خواہش کو پورا کرنے کے لیے عورت کو ایک ذریعہ بنا لیتا ہے۔ اور اس سے جال بچھانے کا کام لیتا ہے۔ پھر آھے چل کرفاضل مضمون نگارنے موجودہ ایام کی خوف دلانے والی علامتوں کو ان علامات سے ملانا شروع کیا ہے جو رومن ایم پائر کی جمہوری کو حومت میں پیدا ہوئی تھیں۔ یمان تک کہ وہ لکھتا ہے:

'' رومانی جمہوری حکومت کے پیچیلے دور میں مدبران سلطنت اور اعیان مملکت نازک مزاج او عیش بہند عورتیں ان دنوں بکثرت پائی عیش بہند عورتیں ان دنوں بکثرت پائی جاتی تھیں۔ بس دبی حالت جو ان دنوں تھی بہال بھی پائی جاتی ہے۔ جیسا کہ عورتوں کی طرف

نظر كرنے سے معلوم مو تا ہے۔ وہ عيش پندى اور آرائش و زيبائش كے يتي منى جاتى ہيں۔ اور شوق ان كابيہ جنون كے درجہ تك پنج كيا ہے۔"

آخر کوئی بتائے کہ رومانی قوم جس کو عظمت و ہزرگی کی مجت نے ترتی و تھرن کے اعلی زینہ

پر پہنچا دیا ہے۔ اپنے بزرگوں کے کارنامے دل سے بھلا کر تنزل اور ادبار کے تاریک غار میں کیوں

گرگئ۔ اسے اتن ترتی اور عظمت حاصل کر لینے کے بعد جابی و ذلت کا راستہ افقیار کرتے ہوئے

کیوں شرم نہیں آئی؟ یہ تصور کیو تحرکیا جاسکتا ہے کہ ایک الی قوم جو اپنے عروب و عظمت کے عمد

میں عور توں کو بخت پردہ کی پابند رکمتی تھی۔ آخر اس بات پر راضی ہوگئ کہ اس کی وہی خانہ نشین
عور تیں بادشاہوں اور و زیروں کی جس وقت چاہیں ان کے عمدوں سے معزول کرا دیں۔ پچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ جرت انگیز انقلاب کیو تحر ہوا۔ ضروری ہے کہ یہ امر تدریکی رفتار سے ظہور میں

قیا ہو۔ بیشک یہ حالت رفتہ رفتہ نشوہ نما پاتی رہی۔ پہلے اس معالمہ کو پچھ وقعت نہیں وی گئی۔ پچر

جب یہ آگ اندر ہی اندر سلک کر شعلہ زن ہوئی ' تو مملک بیاری یکبارگی جسم و جان کو جلا کر سیاہ

بنائی۔ انیسویں صدی کے انسائیکلو پیڈیا کا مصنف لکھتا ہے:

"عورتوں میں عیش پندی اور بناؤ سنگار کی مجنونانہ محبت صرف اس زمانہ میں بیر می جو رومن محکومت کی شمنشائ کا دور تھا۔ ورنہ جس وقت رومانی سلطنت ایک جمہوری حکومت تھی ان دنوں عورت کی زندگی منزلی دائرہ میں بی محدود تھی اور وہ گھر میں بیٹی کیاس کا سوت کا آگرتی تھی مگر روما کے ملک میں آرام پندی کو رفتہ رفتہ ترقی ہوتی گئے۔ یمال تک کہ مشہور رومانی فلاسٹرکائن اپنی قوم کو اس خطرہ سے ڈرانے پر کمریستہ ہوا جو ایک دن ان پر بمادی لانے والا تھا۔"

اس زمانہ میں کاٹن نے وی کام کیا جو آج ہمارے ملک میں پردہ نسوال کے طرف وار کر
رہے ہیں۔ کچ ہے کہ تاریخ پلٹ پلٹ کر اپنا جلوہ دکھاتی ہے مگر کاٹن کی تھیجت اس وقت مفید نہ
پڑی۔ چنانچہ اس کے تعو ڑے دن بعد رومانیوں کے امارات کے ٹھاٹھ اور ان کی عشرت پر تی صد
ہے گذر محق اس کے بعد مصنف کتاب نے رومانیوں کے لباس کی قشمیں اور عور توں کے بناؤ سنگار
کی وضعوں کا مفصل حال تحریر کیا ہے جس کے بیان کرنے کا کوئی نفع نہیں۔ اس لیے ہم اسے چھو ٹر
کریہ دکھانا چاہتے ہیں کہ کاٹن نے اپنی قوم سے کیا کھا تھا اور ان کو پردہ کی رسم مثانے کے خطرات
سے کس طرح ڈرایا تھا۔ پھراس کے تمام اقوال کو تکر پورے اور صبح اترے یہ سب ایسے تاریخی

واقعات ہیں جو ہمارے سوا اور قوموں پر گذر چکے ہیں۔ اس لیے ہم پر واجب ہے کہ ان کو بخولی ذہن نشین کرلیں۔ کیونکہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ اس وقت ہم ایک خطرناک راتے پر چل رہے ہیں۔

انیسویں صدی کے انسائیکلوپیڈیا کا مصنعت لکھتا ہے کہ جس وقت رومانیوں نے اس قانون کے منسوخ کرانے کے لیے بغاوت اور شورش برپا کی جو عور توں کے بناؤ سنگار کی صدے مقرر کرنے کے واسطے پاس ہوا تھا' تو روما کا مشہور عالم و تھیم جو دو سو سال قبل میچ گزرا ہے اپنی قوم کے مجمع میں کھڑا ہو کران سے کہنے لگا:

"روما کے رہنے والو! کیا تم کو بیہ وہم پیدا ہو گیاہے کہ اگر تم عورتوں کو ان بند شول کے تو ڑ تھیئنے میں مدد دو گے جو انھیں اس وقت بوری طرح خود مخاری نہیں دیتی ہیں اور جو انھیں مجوراً اینے شوہروں کی مطیع بنائے ہوئے ہی تو ان کی ناز برداری اور ان کا راضی ر کھناایک ۔ آسان کام ہوگا۔ کیا آج بلوجودان بند شوں کے بھی ہم ان سے بشکل ان فرائض اور واجبات کی بابندی نہیں کرا کتے جو ان کے ذے رکھے گئے ہیں۔ کیا تممارے خیال میں یہ بات نہیں آتی کہ آگے چل کر عور تیں ہاری برابری کا دعویٰ کریں گی اور ہم کو اپی اطاعت پر مجور کر لیں گی۔ تم بی ہتاؤ کہ عورتوں نے جو شورش بریا کی ہے' اور جیسابغاوت انگیز اجتماع کیا ہے وہ اپ تیک اس جرم سے بری ثابت کرنے کے لیے کونی معقول جمت پیش کر سکتی ہیں۔ سنو! ان بی مورتوں میں سے ایک مورت نے خود مجھ کو یہ جواب دیا تھا اک ماری خوشی یہ ہے کہ ہم سرے یاؤں تک سونے میں لدھی ہوئی اور خوشما قرمزی رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تہواروں کے دن اور تمام دو سرے دنوں میں شہر کی گلیوں اور سڑکوں پر سپر کریں اور خوشنما گاڑیوں پر سوار ہوکراس منسوخ شدہ قانون پر (جس کا منتا یہ تھا کہ عورتیں بہت آزاد نہ ہوں) اپنی فتح مندی ظاہر کرنے کے لیے سیر کو لکلیں ہماری خواہش یہ ہے کہ جس طرح تم مردول کو انتخاب کی آزادی مو ولی ہی ہم کو بھی آزادی ہے۔ ہمارے ووٹ کیے جائیں (موجودہ حالت اس ونت سے کس قدر مثابہ ہے) اور ہمارا مقعدیہ ہے کہ ہمارے اخراجات اور زیب و زینت کے سامان کی کوئی حد مقرر نہ ہو۔

"روماند! تم نے مجھے اکثر مردوں اور عورتوں کی فضول خرچی کاشاکی پایا ہوگا۔ بلکد میں نے عام لوگوں اور خود قانون وان اور قانون ساز اصحاب کی فضول خرچی کی شکایت بھی کی ہوگی۔ تم نے میری زبان سے اکثریہ بات سی ہوگی کہ ہماری جمہوری حکومت دو متناقض بیماریوں میں جنال ہے۔ جنا ہے۔ ایک تنجوسی دو سری عیش پندی۔ یاد رکھو کہ انھیں دونوں بیماریوں نے برے برے متدن اور ترقی یافتہ ملکوں کا ستیاناس کر ڈالا ہے' اور ڈرو کہ وہی روزبد تم پر بھی آنے والا ہے۔"

اس کے بعد انسائیکلوپیڈیا کے مصنف نے اپنی جائب سے کاٹن کی اس تقریر پر انتاحاشیہ چڑھایا ہے: "کاٹن کو اس بارے میں کوئی کامیابی نہ ہوئی 'اوروہ قانون منسوخ ہونے سے نہ نج سکا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی جن باتوں سے کاٹن نے قوم کو خوف دلایا تھاوہ حرف بحرف بوری اتریں۔"

ہاری موجودہ معاشرت جس سے عور تول کو حدسے برحی ہوئی آزادی نصیب ہاس کی حالت ير نظر والنے سے د كھائى ديتا ہے كه عور تول كى كمينہ خواہش اور ان كالغوشوق انھيں جيشہ ايى آرائتگی اور بناؤ سنگار پر مائل رکھتا ہے۔ یمال تک کہ جو چیزان کی خوبصورتی اور خوشمائی کو برمائ اس کے حاصل کرنے کے لیے ان پر دیوائل کا عالم طاری ہو جاتا ہے۔ یہ سب باتی اس حالت سے بھی بڑھ کر خطرتاک اور خوف دلانے والی بیں جو "روما" کے ملک کی بیان ہوئی ہیں۔ خیر ہم اس کو بھی چموڑ دیتے ہیں اور اب د کھانا چاہتے ہیں کہ رومانی سلطنت کی بنیاد ملنے اور اس میں ظل واقع ہونے کے بعد کیا صورت باقی رہی؟ عروج ملک کے زمانہ میں بھی وہاں کی عور تیں برابر سونے میں لدھی ہوئی قرمزی رنگ کے کیڑے سنے ہوئے سڑکوں پر پھرتی اور اعلیٰ درجہ کی گاڑیوں میں بیٹھ کر نکلتی رہیں؟ ہرگز! نہیں بلکہ بجائے اس کے یہ مظر پیش نگاہ آیا کہ رومانی مردوں نے اپنی عورتوں پر گوشت کھانا' ہنتا بولنا اور بات چیت کرنا بھی حرام قرار دے دیا۔ یماں تک کہ ان کے مند یر "موزیر" نای ایک محکم قفل لگادیا وه تاکه بول بی نه سکیس یه حالت صرف عام عورتول کی سی موئی کیکه رئیس و امیر کینے اور شریف عالم و جال سب کی عورتوں پر یمی آفت طاری ہوئی۔ مجرعورت کی اسری اس سے بھی برحی حق کہ سترحویں صدی عیسوی کے زمانے میں خاص روما میں اعلیٰ درجہ کے قابل اور فاضل آدمیوں کا ایک جلسہ ہوا جس میں بیہ سوال پیش کیا گیا کہ آیا عورت میں بھی جان ہے۔

اگر میں ناظرین ہے وہ کیفیش بیان کرنا چاہوں جو عورت کے جرائم کی تحقیقات میں ظہور پذیر ہوئی تحمیں یا جس طرح کے مختلف آلات ان غریبوں کی ایذا دہی کے واسطے استعال کیے جاتے تھے۔ تو میرے دل میں نہ اس قدر قوت ہے کہ ان کو بیان کر سکوں اور نہ قلم میں اتی طاقت ہے کہ وہ لکھ سکے۔ ہاں اگر کوئی مصور اس قدر جرات کرے کہ وہ ان مجرمہ عور توں کی تصویر تھینے دے جن کے جسموں پر قطران ٹرکایا جا تا تھا۔ جو گھو ڑیوں کے ساتھ باندھ کے تھیٹی جاتی تھیں' اور گھو ڑے ہم جسموں پر قطران ٹرکایا جا تا تھا۔ جو گھو ڑیوں کے ساتھ باندھ کے تھیٹی جاتی تھیں' اور گھو ڑے ہم حور تیں ستونوں کے ساتھ باندھ دی جایا کرتی تھیں اور ان کے نیچ آگ روش کردی جاتی تھی ہم کی سوزش سے ان کا گوشت گل گل کر گر جاتا تھا اور الی بری حالت سے ان کی جان تکلی جس کی سوزش سے ان کا گوشت گل گل کر گر جاتا تھا اور الی بری حالت سے ان کی جان تکلی جر مویں جلد ہی جنال کرنے سے کیجہ تحرا اٹھتا ہے اور دل پھٹے لگتا ہے " ربو یو آف ربو یو ز"کی پندر مویں جلد ہیں ہے منال مردوں نے مطاب سے معلوم ہو تا ہے کہ ستگدل مردوں نے میں یہ تمام حالات مفصل درج ہیں اور ان کے مطاب سے معلوم ہو تا ہے کہ ستگدل مردوں نے عور توں کو کس طرح سے قید مصیب میں ڈالا ہے۔

ان انقلابات کو دیکھنے والا مبسوت ہو کررہ جاتا ہے۔ وہ جرت زدہ ہوکراپ دل سے سوال کرتا ہے کہ بھی عور تیں ابھی کل کی بات ہے کہ پوری آزادی سے بسرہ در اور مردوں پر حکمرانی کرتا ہے کہ بھی عور تیں ابھی کل کی بات ہے کہ پوری آزادی سے بسرہ در اور مردوں پر حکمرانی مظالم بنن کے تصور سے بدن کے رو تکئے کھٹر ہو جاتے ہیں اور جو حد درجہ کے وحثیانہ ہونے کی حیثیت سے انسانی افعال قیاس نہیں کیے جاسکتے۔ آخر یہ جرت خیز کایا لمپٹ کیو تحر ہوئی؟ اور اس تبدیلی کے پیدا ہونے کی دجہ کیا ہے؟ وہ کیا چیز تھی جس نے عورت کی سابقہ آزادی کو نابود کرکے تبدیلی کے پیدا ہونے کی دجہ کیا ہے؟ وہ کیا چیز تھی جس نے عورت کی سابقہ آزادی کو نابود کرکے اس کی جگہ اسے اسیری عبودیت اور اس تسم کے وحثیانہ پر تاؤیش جلا کردیا۔ یہ تمام سوالات تاریخ کامطالعہ کرنے والے کے دل میں پیدا ہوں گے اور وہ ان کے جوابات اس وقت تک نہیں پاکیش کامطالعہ کرنے والے کے دل میں پیدا ہوں گے اور وہ ان کے جوابات اس وقت تک نہیں پاکیش کے جب تک علم النفس اور علم العمران کے اصولوں کی چھان بین نہ کریں جو ایک لمبی چوڑی بحث ہے۔ لیکن ہم اس کاماحصل صرف دو لفظوں میں بیان کرتے ہیں:

"جس دقت رومانیوں کی حکومت و سلطنت خوب عروج پر آگئی۔ وہ عزت و عظمت کے ساتھ دنیا کے باتی قوموں پر عالب آگئے اور روئے زمین پر ایسا کوئی فخص نمیں رہ کیا جو ان کے سامنے چون و چرا کرسکے 'قوان کے دلوں میں میش پندی اور راحت طلبی کی محبت نے گھر پنایا

اورید دونوں اس وقت تک بوری شیں ہو سکتیں جب تک اس میں مرد اور عورت دونوں جنسوں کا باہمی میل جول نہ ہو اہل روما کی طبیعتوں میں بونان کے بے دیوں اور ان رومانی تحکیموں کی تعلیم مؤثر ہو چکی تھی جو بوٹانیوں کے مقلد تھے۔ اس لیے انھوں نے اپنی عور توں کو يرده سي آزاد كرانا شروع كيا- اوريه طالت برحة برحة اس ورجه تك بيني مي كد آخر كار سیاس معاملات میں عورتوں کو غلبہ حاصل ہو گیا۔ مرد اور عورت کے اس آزادانہ میل جول کی وجہ سے روما والوں میں جیسی کمینہ عاوتیں اور گندی خصلتیں پیدا ہوگئ تھیں میرا قلم ان کے لکھنے سے شرماتا نے جن ہے ان کی ہمتیں مردہ ہو گئیں اور ارادے بہت ہو گئے اور طبیعتوں میں کمینہ پن آلمیا۔ پھرتوان میں ہاہمی چھمک اور خونریزی وخانہ جنگی کا زور ہوا اور یہ فساد اس قدر بڑھ گیا کہ انسانیت اور اخلاق کاان میں ناطہ تک نہیں رہ گیا۔ اس حالت کے دوران بہت ی نئی ہاتنی الیں بھی پیش آئیں جنہوں نے حالات کا رخ ملیث دیا اور لوگوں کے دلوں میں پیر خیال جمادیا کہ ان تمام خرابیوں کی جڑ محض عور تیں ہیں اس لیے عور توں ہے نارانسگی بڑھنے كى ان يرون بدن سختيال كى جائے لكيس۔ حتى كه معالمه برجة برجة اس ورج حك سيج كيا جے میں قرون وسطی سے لے کرستر حویں صدی کے خاتمہ بلکہ اٹھار حویں صدی کے آغاز تک کی حالت و کھاتے ہوئے تحریر کر آیا ہوں' اور مجھے نظر آتا ہے کہ مغربی ممالک (بورپ) کے لوگ آج پھر بعینہ وہی حالت از سرنو قائم کرنا چاہجے ہیں۔ کیونکہ وہ ہر روز عورتوں کو مفتون بنانے کے لیے نئے نئے اسباب اور خودان پر فریفتہ ہونے کے تازہ بہ تازہ ڈھنگ ایجاد و اخراع كرت رجع ميں اور ان كى پاك دامنى اور طمارت پر حملے كرنے كے واسطے طرح طرح کے وسائل استعال میں لا کراس کی تدبیر کررہے ہیں تاکہ جس مصیبت میں عورتوں کی اگل بہنیں جلا ہو چکی ہیں ولی ہی آفت میں موجودہ عورتوں کو جلا کریں۔ بورپ کے تمام عقلند اور فلاسفرلوگ اس بات كو بخوني سجه كے بين اور اب بير بات ان كے مزد يك اتن واضح ہوگئی ہے کہ انسائیکلوپیڈیا تک میں لکھی گئی ہیں۔ جیسا کہ اس سے پہلے بہت سے مقاموں پروہ عبار على نقل كى كى بي اور آمے چل كراس سے بھى زيادہ اہم امور معلوم موں مے يعنى پھاری عورت مرد کے ہاتھوں میں مگرازی کی حیثیت سے زیادہ مرتبہ نہیں رکھتی۔ عجیب بات ب ہے کہ مرد اپنی دینداری کے زمانہ میں عورت کو پردہ کی قید میں رکھتا ہے پرجس وقت اس کے ول میں عیش پرستی اور لہو و لعب کی محبت واخل ہوتی ہے توعورت کو پروہ سے نکال کراس کی کمزوری سے ول بسلاتا ہے اور انواع و اقسام کی زیب و زینت اور بناؤ سنگار کے سامان

ایجاد کرکے عورت کو عشرت پند اور بد اظاتی بنادیے کے بعد آخراہ اپ لیے بارگرال پا کر دوبارہ پہلے ہے بھی زیادہ سخت اور مصیبت تاک قید ہیں ڈال دیا کرتا ہے ' تو اس حال ہیں مسلمان خاتون کا پردہ ہیں رہنا اس کے لیے اس طرح کی مصیبت ہیں جٹا ہونے سے نیخ کا بہت عمدہ ذریعہ ہے اور اس کے مرتبہ کمال کا محافظ۔ اسلام نے عورت کو اپنے مکیمانہ قوانین کے مضبوط و منتحکم اصاطہ میں پناہ دی ہے۔ وہ قوانین جو مسلمانوں کے دل نظیس ہو کر ان کے مضبوط و منتحکم اصاطہ میں پناہ دی ہے۔ وہ قوانین جو مسلمانوں کے دل نظیس ہو کر ان کے مضبوط و منتحکم اصاطہ میں پناہ دی ہے۔ وہ قوانین جو مسلمانوں کے دل نظیس ہو کر ان کے بایند نہ ہوجائیں ' ہرگز اس تعین اور پائیدار چار ویواری کو منہدم نہیں کر کئے۔ کیا تم نہیں پابند نہ ہوجائیں ' ہرگز اس تعین اور پائیدار چار ویواری کو منہدم نہیں کر کئے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ مسلمان خاتون چودہ سوسال ہے ان تمام انتظابات کی ذرے محفوظ رہتی چلی آئی ہے جو اس کے سوا دنیا کی اور عورتوں پر طاری ہوئے اور جس کا ایک شمہ تم کو دکھایا بھی جا چکا۔ اس لیے تم بی بتاؤ کہ پردہ سے بردھ کر اور کون ایسی مبارک نہیت ہے جو عورت کو مرد کے ہاتھوں کا ہاتھوں میں گلبازی یا کھلونا بنانے سے محفوظ رکھ سکے تاکہ عورت مرد کی نفسانی خواہشوں کا شکل اور ب رحی کا مسلسل کی صدیوں تک شکار رہیں اس صورت حال سے شم کی سکھ کی اور ب رحی کا مسلسل کی صدیوں تک شکار رہیں اس صورت حال سے مسلمان خاتون کو پردہ کے سوا کی اور چیز نے بچائے رکھا؟ ہرگز نہیں۔ پھرکیا وجہ ہے کہ ہم مسلمان خاتون کو پردہ کے سوا کی اور جیز نے بچائے رکھا؟ ہرگز نہیں۔ پھرکیا وجہ ہے کہ ہم

كتاب "المرأة الجديده"ك مؤلف فرمات بي كه:

"بورپ میں اس وقت بہت می جماعتیں اس قتم کی ہیں جو حکومت سے سخت ترین مطالب بردر منوانے پر آمادہ ہو جاتی ہیں۔ لیکن ای کے ساتھ ان میں سے کی جماعت نے آج تک عور توں کے پردہ میں رکھنے کا مطالبہ نہیں کیا۔ کیونکہ وہاں تو اس کے برعکس حالت ہے کیونکہ ذہبی گروہ باوجود عور توں کی آزادی اور ان کے حقوق کے جو عور توں کو مردوں کے ساتھ ہم مرتبہ بنادے۔ اس بارے میں معتدل المصشوب اور متوسط خیال رکھنے والے اشخاص مرتبہ بنادے۔ اس بارے میں معتدل المصشوب اور متوسط خیال رکھنے والے اشخاص کے ہم آہنگ رہے۔ اس لیے ہمیں سوال کرنے کا حق ہے کہ اس اتفاق کاراز اور سبب کیا ہے؟"

ہم کہتے ہیں کہ موجودہ زمانہ کے فلسفہ کامؤسس''آگسٹ کونٹ'' اور تمام فلاسفہ وقت جو فلسفہ حسی کے زبردست عالم اور یو رپ کے ان بڑے لوگوں میں شار ہوتے ہیں جن کی رائے حقائق اشیاء پر تھم لگانے کے بارے میں سارے ملک کے نزدیک مسلم ہوتی ہے' ان سب لوگوں کی رائے ہے کہ عورت کو صرف اس نمائش آزادی کا ضرورت سے زیادہ حصہ بی نہیں ال کیاہے بلکہ وہ اپنی طبیعی صدود سے بھی خارج ہوگئی ہے۔ چنانچہ ان لوگوں کے اقوال پچھلے بابوں میں ہم نقل کر چکے ہیں۔ اور وہ اقوال ہمارے اس دعوے کو بخوبی ثابت کرکے فاضل مؤلف کے قول کی تردید کرنے کے لئے کانی ہیں۔ اس زمانہ میں نای گرای عالموں اور خفلندوں کے ایسے بی اقوال موجود ہونے کے علاوہ سب سے زیادہ قاتل اعتبار انسائیکلوپڈیا کا فیصلہ ہے۔ جو علوم عصریہ کانچوڑ اور مختلات یورپ کی آراد کا خلاصہ ہے۔ چانچہ انسائیکلوپڈیا کا مصنف عورتوں کے فتنہ میں پڑنے کی وجہ سے مملکت روماکی جابی کا حال کھنے کے بعد نمایت دروا تکیز الفاظ میں یہ بھی تحریر کرتا ہے کہ:

"ہماری موجود سوسائی میں بھی جس میں عورتوں کو صد نیادہ آزادی لی ہے، نظر آرہا ہے
کہ عورت کے خدال کی کینگی اور اس کی وہ شدید خواہش جو اسے بیشہ اپنی آرائیگی اور
افزائش حسن و جمال کی فکروں میں معروف رکھتی ہے۔ آخراس صالت ہے بھی کی درجہ براحہ
کر آفت ذوہ اور ہولئاک ثابت ہوگی جو ہم ہے پہلے روہا والوں پر گزر بھی ہے۔ ایک ایشیائی
آدی اس جملہ کو س کرچونک پڑے گاکیونکہ سے اس کے وہم و گمان کے بالکل خلاف ہے ، مگر
وہ بھارہ معذور رکھنے کے قابل ہے کیونکہ اسے ایک مدت سے بورپ کی مادی مدنیت کی ہر
ایک شکل کے ساتھ حسن عن رکھنے کی عادت پڑ بھی ہے، اس کے دل میں سے وہم ساگیا ہے کہ
اس مدنیت کا راز سجھ لینا ایشیائی لوگوں کے دماغ کا کام نہیں۔ ان کے پہت خیالات تدن
یورپ کے بائد کٹروں تک نہیں پہنچ کے اور اس لیے ایشیا والوں کو بورپی مدنیت پر نکتہ چینی
یورپ کے بائد کٹروں تک نہیں پہنچ کے اور اس لیے ایشیا والوں کو بورپی مدنیت پر نکتہ چینی

انسائيكويديا كامصنف بهت بجد طالات بيان كرنے كے بعد بحر اكستا ب:

"بیشک کچھ ہم می وہ پہلے فخص نہیں ہیں جن کو عورتوں کی زینت پندی کا روز بروز ہارے
اخلاق پر برااثر ڈالنا محسوس ہوا ہے بلکہ ہمارے نامور اہل قلم حضرات نے بھی اس موضوع پر
ضامہ فرسائی میں کی نہیں کی اور ہمارے بکفرت ناول جو عام پندیدگی بی نظروں سے دیکھے گئے
ہیں اس خرابی کامؤٹر پیرایہ میں ذکر کر چکے ہیں جو عورتوں کے جنوائی سک پنچے ہوئے بناؤ سنگار
کی خواہش سے کھرانوں کی برادی کا سبب بن جاتی ہے اس لیے ہماری سجھ میں نہیں آتا کہ
اس بیاری سے ہمارا پیچھا کو تکر چھوٹ سکے گا۔ جو ہماری موجودہ مدنیت کی جڑیں کھودے ڈالتی
ہے اور اس کو بہت جلد معدوم و براد کروسے کی دھم کی دیتی رہی ہے 'یا دو سرے لفظوں میں

یوں کمہ دو کہ یہ ایک لاعلاج تنزل ہے۔"

بحراكر يورب باوجود اين اس قدر شوكت و عظمت و قوت و طانت اور كثرت اسباب و دولت مندی کے اپنے انسائیکلوپیڈیا اور اپنے نامور اہل قلم کی زبان سے عور توں کی فضول خرجی اور حد سے بوھ کر آرائش کا ذکر کیا ہے۔ اور اسے تباہی و بربادی کا موجب بنا کرائی تمذیب کو باعث زوال قرار دیا ہے تو خیال کرنے کی بات ہے کہ ایشیائی ممالک جو پہلے ہی افلاس و جابی کے عاریس مرے ہوئے ہیں 'عورتوں کے لیے بناؤ سٹکار کاسلان کرکے کس معیبت میں کر قار ہوں ہے؟ نا ظرین! آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں عور تول کے لیے باعتباریاک دامن اور عفت پیند رہنے کے بردہ کی ضرورت پر زور نہیں ویتا اور صرف اس غرض سے ان کو پردہ میں رکھنا نہیں چاہتا' بلکہ میرے الیا کرنے کی وجہ ایک ہے اور وہ سے کہ اس طرح عورت کی نازک جنس کے حقوق پامال ہوتے ہیں۔ کون نازک جنس؟ جس کے خیالات اعلیٰ درجہ کے اور جس کے طبعی جوش مدے برم کر قابل قدر ہیں جو شرم و حیا کی تلی اور نیکی و طمارت کی دیوی ہے۔ یہ ایک مانی موئی بات ہے کہ اخلاقی قوت اور وہ اخلاقی قوت جو انسان کی سرشت میں داخل ہے مردول کی نبست عورتول میں زیادہ برحی ہوئی اور نمایت فیتی ہے۔ عورتوں کی آبرو مردوں کی آبرو ہے اس واسطے پردہ کو میں ایک مظم قلعد سجمتا ہوں جس کے اندر بناہ لے کروہ مردول کے شرم ناک حملوں سے محفوظ رہ سکتی ہے اور اس حملہ آور جنس کی شرارت ان کو ضرر نہیں پہنچا گئی۔ مردوں کو اس بات پر اعماد ہو تا ے کہ ان کی جسمانی ترکیب میں کوئی ایک بات نسیں پائی جاتی ،جو ان کو بد چلن ہونے کی حالت میں یقیناً بدنام بھی کرسکے۔ ایک مرد بظاہر نیک بن کر خفیہ طور سے بدچلنی کرسکتا ہے اور اس کابر دہ بھی ڈھکا رہتا ہے' ای وجہ سے دیکھا جا تا ہے کہ بیباک مرد بڑی بڑی کوششوں اور عجیب تو محیبوں سے عورتوں کو اپنی جانب ماکل کر لیتے ہیں۔ حوادث عالم کی چھان بین کرنے سے معلوم مو ا ہے کہ عورت کو برچلن اور اس کی اخلاقی طمارت کو نجس کرنے والا صرف مرد ہے۔ یمال تک کہ معری اخبار ومقعم" نے اپنی ۸ فروری ۱۹۰۱ء کی اشاعت میں عمرانی لحاظ سے پردہ کو بری رسم ہتاتے ہوئے اس دامنح اور عمال حقيقت كو بمي پيش كيا. چنانچه وه لكمتا ب:

" ہرایک معاشرت اور سوسائی کی تاریخ اس بات پر گوائی دیتی ہے کہ عفت و پاک دامنی کی اعلیٰ صفت پر مردی حملہ آور ہوتاہے اور عورت مدافعت کرتی ہے۔"

النداس صورت میں کیا یہ بات قرین انساف ہوگی کہ ہم کوئی ایسا ذریعہ طاش کریں جس کی اعانت سے کرور اور نزاکت مآب عورت کو سنگدل اور بد چلن مرد سے بچا سیس؟ کیا کوئی ایسا انساف ہے کہ ہم عورت کو ب حیا مرد کی چالبازیوں کے چنگل سے بچانے کی کچھ تو تدبیر کریں جس وقت ہم عورت کو بد چلن ہونے کے لحاظ سے برا بھلا کہنے پر آمادہ ہوتے ہیں تو یہ بھی خیال ر کھنا چاہیے کہ وہ کمزور مخلوق مرد کے شیطانی حیلوں اور محمول کے جال سے کیو تکر نے محتی تھی جبکہ خونخوار شیر باوجود جنگلوں میں زندگی بسر کرنے اور اور حمی باوجود تاریک غاروں اور عمیق بلوں میں رہنے کے اس کے دام مریس بھن جاتے ہیں۔

ہمارا خیال ہے کہ لوگ عورت کو کس طرح کی مخلوق دیکھنا چاہجے ہیں۔ کیاان کے خیال میں عورت اپنی نفسانی خواہش دباکر فرشتہ بن جائے 'اگر یہ خیال ہے تو نمایت افسوس کا مقام ہے۔ کیا یہ باتیں حد درجہ کی شکدلی پر نہیں دلالت کر تیں؟ کیا یہ سخت سے سخت قید نہیں؟ بعض لوگ کمیں گئے کہ تم پھر مردوں کو پردہ میں رہنے کا حکم کیوں نہیں دیے؟ عورتوں بی پر اس قدر مخی روا رکھنی کہ وہ بچاریاں گمروں کی چار دیواری میں قید کردی جائیں کیوں جائز رکھی ہے؟ کیا یہ پردہ کی قید عورتوں کی حق تعلق کے جانے کی پیش بندی نہیں؟ ہم اس کا یہ جواب دیں گے کہ جب عورتوں کا مردوں سے الگ رکھا جانا ضروری اور لابری امر ہے اور عورتوں کا و کھنے طبعی منزلی زندگی تک محد مردوں سے الگ رکھا جانا ضروری اور لابری امر ہے اور عورتوں کا و کھنے طبعی منزلی زندگی تک محد موروں سے ان کا گھر سے باہر نکل کر خارجی کاموں میں مشغول ہونا ایک بخت معاشرتی خلل ہے تو کو لازم ہے کہ ان نقصانوں میں جو نقصان کم درجہ کا ہو اسے اختیار کرلیں اور زیادہ معزت رسال بات کو ترک دیں۔ ورنہ اگر کوئی دانا اور فاضل مخص مردوں کے واسطے کی ایکی تدبیر کو ایجاد کر سے بسل ہو دل و تورت پر حملہ آور نہ ہو سکیں' تو جمعے امید بلکہ یقین ہے کہ عورت کی نازک جن کو آفات زمانہ سے محفوظ رکھنے کے لیے مسلمان لوگ اس تدبیر پر سب سے پہلے ہول و جان عمل کریں ہے۔

اخبار "المقعم" لكمتاب:

"پاک دامنی کا تحفظ کرنے کے لیے سوسائی میں پردہ کوئی اعلیٰ درجہ کی چیز ثابت نہیں ہوئی ا اور ہمارے اس دعوے کی صحت پر بیر بات شاہد ہے کہ نامی گرامی اہل قلم اور مصنفین میں ہم کو ایک مخص بھی ایسانسیں ملا جو اس بات کا دعویٰ کرسکے اکسہ شہری پردہ نشین لڑکیاں بے پردہ پھرنے والی دیماتی اور بدوی لڑکیوں کی نسبت زیادہ صاحب عفت اور پاک دامن ہوتی ہیں اور کسان عورت یا بدوی عورت کی آبرو پردہ نشین بی بی کی طمرح مجفوظ نہیں رہتی۔"

ہم بھی کہتے ہیں کہ اس بات کو ہر فخص صحیح تنلیم کرے گا محرای کے ساتھ ہمیں یہ بات مجی نہ بمولنا چاہیے کہ ایک کسان عورت اور ایک بدوی عورت جو بے پردہ اور بے نقاب رہتی میں و کسب معاش کی جنگ میں اور دنیا کے زندہ رکھنے کے جمگروں کی ادنی ترین حالت میں ہوتی میں اور سائیکولوجی (علم النفس) نے ثابت کر دکھایا ہے کہ جو انسان الی عالت میں ہو تا ہے اس تحض اپنی جان اور جم کو ہلاکت ہے بچانے کی فکر رہاکرتی ہے ' بنابریں ایسی عورتوں کے پاس کوئی اس فتم کا وقت ہی نہیں بچتاجس میں ان پر کھیل اور تفریح کے خیالات غالب آگر انھیں ان کے نفسانی جذبات سے اثر پذیر ہونے پر مجور بنادیں ، تم ان کو دیکھو سے کہ وہ اپنے شوہرول یا مال باب کے ساتھ سارا ون سخت جسمانی محنت کے کاموں میں بسر کرتی ہیں اور جس وقت رات آجاتی ہے تو ان کے تنکھے ہارے بدن ان کو آرام حاصل کرنے کے خواہاں بنادیتے ہیں' اس لیے تم دیکمو کے کہ کسان یابدوی عورت کو جہاں اتنا مال مل کیا جو اے بسرا و قات کی فکرے نجات دلا دے تو وہ سب ے پہلے اپنامنہ چمپانے اور مردوں کی نظرے او جمل ہو جانے کی تدبیر کرے گی۔ اب رہا" المقلم" کا یہ قول کہ جس وقت اخلاقی بندش ٹوٹ جانے کی صورت میں پاک دامنی کے اعلیٰ جو ہرر حملہ آور ہونے والا عضر مرد بی ہو تا ہے۔ اور عورت اس بین بماجو ہر کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرتی ہے۔ جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں تو عقل کامقتنیٰ یہ ہے کہ عورت کی عقلی قوتوں کے ساتھ میں اس کی اخلاقی قوتوں کو پختہ بنایا جائے' اس کے ادراک اور تجربہ کو وسیع کیا جائے تاکہ وہ اس بات کو بخولی معلوم کرلے کہ اے اپی فضیلت و کمال کے مرتبہ کو کس طرح محفوظ رکھنا چاہیے۔

ہارے پاس اس کا جواب یہ ہے کہ اس طرح کی تربیت ہرایک عورت کو حاصل ہونامحال ہے 'بلکہ اس سے نفع اٹھا سکناصرف دولت منداور اہل ثروت لوگوں کی بٹیوں کا حصہ ہے۔ کیونکہ سالها سال مدرسوں میں تعلیم پاتے رہنے کا اتنا خرچ پڑتا ہے کہ لڑکی کے برابر سوناقول کراتن تربیت دی جاسمتی ہے۔ اس وجہ سے ننانوے فیصدی سے بھی زیادہ لڑکیاں اس تنم کی تعلیم و تربیت سے بہرہ 
د ور نہیں ہو سکتیں اور وہ حملہ آور عضر (مرد) کے دام فریب میں بآسانی بھنس سکتی ہے۔ الندا اس

خیالی تربیت کی بنیاد پر کوئی عام تمرنی یا معاشرتی قاعدہ کلیہ بنانا درست نہیں ہو سکتا اور اس کے ساتھ فیشن کے دلدادہ اور مددگار حضرات جس معنوی پردہ کو عورت کے لیے پیش کرتے ہیں۔ وہ نسبت کمکے مادی پردے کے کئی درجہ بڑھا ہوا سخت اور دشوار ہے۔ غور کرنے کامقام ہے کہ مردعور توں پر کس قدر سختی روا رکھتا ہے۔ ایک طرف تو یہ بات کانی جاتی ہے کہ عورت کی نازک جنس عضر قوی کے دباؤ میں واقع ہوئی ہے اور اس کے ساتھ دو سری طرف یہ خواہش بھی کی جاتی ہے اس سے اپنا چرہ نہ چھپائے بلکہ یہ پردہ جو مرد اور عورت کے مامین ہوتا چاہیے 'صرف آئھ کا اور اخلاتی پردہ ہے پینی اس ضم کا پردہ جیسافلاسفہ اور عکیم لوگ دنیائے فانی کی محبت کے لیے کانی سبجھتے ہیں اور جو ان کے اور ان کی نفسانی خواہشوں کے مامین حاکل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ گویا ہمارے مہوانوں کا مقصد یہ ہے کہ عورت تو بس ایک فرشتہ ہو جائے 'جو باوجود اس کے کہ اس پر ہر طرف سے نفسانی خواہشوں کے بھندے ہی میں نہ بھنے۔

## GIED GIED GIED



کیوں نہ ہمارے یہ مہمان عورت کو اس کامادی پردہ عطاکر دیں۔ تاکہ خود عورت اور اس
کے ساتھ مرد بھی دونوں اس ہولناک کھکش سے نیج جائیں؟ اور عورت کا وہ وقت خالی چھوڑ دیں
جس میں وہ اس رنج و الم سے بھری ہوئی زندگی کے میدان میں خالم مرد کو نیچا دکھانے کی کوشش
کرے؟ ہاں اس موقع پر کما جائے گا کہ تم اس بحث میں اعتدال کی حدسے بڑھ گئے۔ تم نے افراط
سے کام لیا اور جو کچھ تم نے ثابت کیا ہے اس سے نتیجہ لکتا ہے کہ مرد کے لیے بجواس کے دنیا میں
کوئی ضروری کام بی نہیں رہ گیا کہ وہ عور توں کو ور خلا تا رہے اور ہروفت ان کو اپ دام فریب بی
میں لانے کے در بے ہو جائے حالا نکہ تربیت ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو عالی منٹی 'بلند حوصلگی اور
میرافت و اخلاق کے فاخرہ لباس میں ملبوس بنادیتی ہے۔

گرہم اس کا یہ جواب دیں گے کہ یہ سب باتیں کہنے اور سننے کے لیے ہیں ورنہ ہم کو توزمین کے کسی خطہ میں ان الفاظ کے مدلولات اور معانی دکھائی نہیں دیتے۔ اگر یہ بات صحیح ہوتی کہ تربیت و تہذیب انسان کی تعدی اور زیادتی کو مٹانے میں مادی سزاؤں کی قائم مقام بن جاتی ہے تو پھر معتدل فرقہ کے تمام نظریات کو بھی صحیح ہونا چاہیے۔ کیونکہ وہ بھی تو بھی کمتے ہیں کہ مروجہ قانون اور قانونی لوگ جن کی تعظیم و عزت کی جاتی ہے اور حکومت جو انسانوں کی مقدار پر غلبہ رکھتی ہے اور انھیں اپنی محض الی رکاوٹیس ہیں جو انسان کو اور انھیں اپنی محض الی رکاوٹیس ہیں جو انسان کو ظاہری اور باطنی کمال کے مدارج پر ترتی کرنے سے باز رکھتی ہیں ورنہ اگر یوں انسان مخالی بالطبح چھوڑ دیا جائے کہ اس کی فطری قو تھی ہی اس پر تا شیرڈالتی رہیں تو اس میں بذات خود اعلی درجہ کے جذبات نشوونما پائیس گے۔ اور دنیا میں تھیلے ہوئے طبعی قوائے فاعلیہ کے اثر سے انسان کے اخلاق خود بخود سد هرجاتے ہیں۔ غیر معتدلوں کا یہ قول ہے کہ یہ قوانین جن کی نسبت کا خیال ہے کہ ان

ے مکوں میں عدل وانساف قائم ہو تا ہے' انسانوں کے حقوق مساوی کے جاتے ہیں' ظالموں کو ظلم و زیادتی سے روکا جاتا ہے اور بد چلن لوگوں کو انساف اور داد خواتی کے دائرہ سے قدم باہر نہیں رکھنے دیا جاتا' ان قوانین کا بجواس کے اور کوئی اثر نہیں دیکھا جاتا۔ ان سے مجرم لوگوں کی تعداد برحتی ہے اور دنیا میں سنگدلی اور بد اخلاتی زیادہ مجیلتی جاتی ہے' اس لیے ہم یہ کتے ہیں کہ اگر فی الواقع تربیت مادی سزاؤں کی بجائے انسانی عادقوں کو سنوار سکتی ہے تو یہ بھی صحیح ہے کہ کسی نظری قضیہ کی تحقیق کرتے ہوئے خارجی مقدمات سے مدد لیننے کی ضرورت نہیں۔ بس ای قضیہ پر اساد کر لیناکانی ہے جس کی تحقیق جاری مقدمات سے مدد لیننے کی ضرورت نہیں۔ بس ای قضیہ پر اساد کر لیناکانی ہے جس کی تحقیق جاری مقدمات سے مدد لیننے کی ضرورت نہیں۔ بس ای قضیہ پر اساد کر

یں دعوی ہے کہ سکتا ہوں کہ کوئی صاحب ججھے دنیا کی تمام قوموں ہیں ہے ایک قوم بھی
الی دکھادے جس میں محض تربیت کے فیض نے اس شکدل مرد کو اپنی جسی خواہشوں ہے دوک
دیا ہو اور اس کے حیوانی اغراض کو اس ہے ترک کرا دیا ہو۔ دنیا کی تاریخ ہمارے پیش نظر ہے اور یہ
تمام قومیں اور خدا ہب ہماری آ تکھوں کے سامنے موجود ہیں مگروہ سب اس بات کی دلیل ناطق بن کر
شمادت پیش کر رہے ہیں کہ محض تربیت ہی نے ایک دن بھی مرد کو پرائیوں میں جٹلا ہونے اور
جرائم کا ار تکاب کرنے ہیں کہ محض تربیت ہی نے ایک دن بھی مرد کو پرائیوں میں جٹلا ہونے اور
جرائم کا ار تکاب کرنے ہے باز نہیں رکھا اور اس کے فولادی دل کو بھی اس لیے نرم نہیں بنایا 'کہ
وہ کمینہ عاد توں پر عمرہ عاد قوں کو ترجے دے۔ کاش! اگر ہم بھی ان لوگوں میں ہوتے جو خیالی پلاؤ پکا کر
اپنا دل بملا لیتے ہیں قو صرف تربیت کے فوا کہ پر ہم اس سے کمیں ذیادہ حاشے چڑھا سکتے تھے جھنے
اور لوگ چڑھاتے ہیں 'گر ہم تو تجہات ذندگی کے دائرے سے باہر قدم ہی رکھنا نہیں چاہے' اور
جب تک ہم قاتل شنوائی بات کئے کے آر زو مند ہیں اور ممکن الحصول تر کیبوں کو بتاتا چاہے ہیں
اس وقت تک ہمارا کی ملک رہے گا۔

اس مقام پر ہم اس بات کی ایک اور محسوس مثال پیش کرتے ہیں جن سے واضح ہو جائے گاکہ انسان کی خواہوں کو قانونی سراؤں سے آزاد اور اس کے جذبات کی رو کو قید و بند سے بری کردیا جائے قو صرف تربیت ہی ہرگز اس کی مطلوبہ در سی حالت کے لیے کافی نہ ہوگی۔ دیکھو متمدن ملکوں میں ایک مخص بحین سے لے کرجوانی اور بڑھا ہے کی عمر تک برابر شراب خواری سے رو کا جاتا ہے۔ اخبار ات مرسائل ہم آبیوں اور لیکچروں کی زبانوں سے وہ شراب کی خرابیاں سنتا اور مطالعہ کیا کرتا ہے۔ یہاں تک کہ اس عادت بدکی بھینٹ چڑھے والے مخصوں کی حالت اپنی آئکھوں سے دیکھ کر محسوس کرتا ہے کہ اس عادت بدکی بھینٹ چڑھے والے مخصوں کی حالت اپنی آئکھوں سے دیکھ کر محسوس کرتا ہے کہ اخترو فاقہ اور مرض اس کے لوازم ہیں 'وہ بخولی دیکھتا ہے کہ شراب خوری نے اس کے علاوہ دو سرے

اشخاص کے اعضائے جسم کواس ملرح بگاڑ دیا ہے کہ جن کے دیکھنے سے عقل چکرا جاتی ہے اور دل لرز جا تاہے بھر یاد جودان سب باتوں اور اتنی اعلیٰ تربیت حاصل کرنے کے خودو ہی شخص ہے نوشی پر مثاہوا د يكماجائ كاراس في شراب خوارى برائي زندگ و تف كردى موكى اور روزبروزاس عادت بديس ترقى و كمال حاصل كرر با موكا اب بتاؤكه تربيت في كيا عمل كيا اور تهذيب في كونسا اثر وكمايا؟ كياب ايى محسوس دلیل نہیں ہے جس کو ہرایک صاحب نظر فخص دیکھ سکتا ہوا دراس سے یہ بتیجہ نکال سکتاہے کہ حملہ آور عضر مرد) صرف تربیت ہی کے وسلہ سے اپن مدیر نمیں رک سکتا۔ جاہے وہ کیسی ہی اعلی درجہ کی ہو گرجمال تربیت تعلق ہے تواس کے ساتھ جب تک کوئی مادی رکاوٹ بھی شال نہ کی جائے جو آدمی کو گندی باتوں سے آلودہ ہونے اور کمینہ عادتوں کی پیردی کرنے سے روک دے اور جمال تک محض شراب كامعالمه ب جس كے ليے آدى كى جسمانى تركيب ميں كوئى مطالبه كرنے والى قوت بھى نسيس یائی جاتی او غور کرتا چاہیے کہ مجرمرد کی ان جمیمی خواہشوں کی روک تھام میں خالی تربیت کا کیا خاک اثر ہوگاجواس کی جسمانی ساخت کے لحاظ سے بھی اے اپنی راہ چلنے پر مجبور کردتی ہیں۔اس بنیاد پر کہاجاسکتا ہے کہ مسلمان اپنی بوی کو تیدی بنانے یا سے حقر سمجھنے اور اس پر اعتبار نہ کرنے کی نیت سے پر دہ میں نسی بھاتا بلکہ وہ اس پر غیرت کھانے اور اسے جملہ آور عضر (مرد) کے ہاتھوں سے محفوظ رکھنے کی غرض ے ایساکر تاہے کیونکہ تاریخ اس بات پر روشنی ڈال رہی ہے کہ عورت کو برکانا مرد ہی کاکام ہے اور عورت اپنے آپ کو مردانہ وار اور اس کے حملول سے محفوظ رکھنے والی ہے۔ مسلمان خاتون کچھ اس لے پر دہ میں نہیں رہتی کہ پر دہ اس کے ذلیل' حقیراو راس کے اخلاق پر اعتبار نہ کیے جانے کی علامت ہے بلکہ ان کاید پر دو صاف بتا رہاہے کہ وہ خاتون نمایت صاحب عزت اور اپنے نفس کی مدافعت میں بمقابلہ حملہ آور عضری دو قوی ہتھیاروں سے کام لینے والی ہے جن میں سے ایک توان کے اندرونی اخلاق ہیں اور دو سرااس کا ظاہری بروہ تاکہ مرد اس کے دامن عفت کو چھو سکنے سے بالکل مایوس ہو جائے۔ کیااس قدر علم حاصل کر لینے کے بعد بھی کوئی مردائی عورت کوہردہ تو ژنے کی صلازے سکتا بياخودوه عورت ائي مرضى سے پرده كوا تاركرالگ ركھ سكتى ہے؟ ہرگز تنس

جس طرح یورپ میں کچھ لوگوں کاخیال ہے کہ سلطنت و حکومت اور قاعدہ و قانون انسان کی ابتدائی تاریک زندگی کے یادگار اصول ہیں۔ اس طرح چند اشخاص پردہ کو بھی زمانہ جاہلیت کی باتی ماندہ رسم بتاتے ہیں۔ مرہمارا ایہ مقصد نمیں کہ معدوے چند لوگوں کی کسی بات کو اچھنا پرا بجھنے کے لحاظ سے قابل عمل معاشرتی قانون بنائیں یا کوئی اصولی قاعدہ کلیہ قرار دیں۔ کیونکہ دنیا کی قوموں میں آج بھی مختلف خیالات پائے جاتے ہیں۔ کسی کو دائتوں کی سفید چکیلی رسمت بری معلوم ہوتی ہے اور وہ انمیں سیابی سے ربکہ دیے ہیں۔ کمیں زیب و زینت کے لیے نیل کاکد ناکد وایا جاتا ہے۔ توکیا اس سے بیالازم

آتاہ کہ ہر جگہ کے رہنے والے ان ہی امور کوپند کریں؟ بلکہ انسان کے اعمال کو عمر گی اور بھتری کے میزان پر تو لئے کے لیے عقل و فطرت کو سب سے بڑھا ہوا پایہ نصیب ہے اور ان کے اعتبار سے جو تھم نگا جائے وہ در ست اثر سکتا ہے' اس لیے ہمیں جب بھی حالات یا انسانیت کے احوال کو جانچتا اور پر کھنا منظور ہو تو اس کے تولئے اور آزمانے کے لیے انھیں دو میزانوں اور معیاروں پر اعتماد رکھنا مناسب ہو اور ہم شروع میں بیان کر آئے ہیں انسان کے حالات ایک ایسے کالے کے مشابہ ہیں جس میں انسان کو ہر ایک مناسب و نامناسب بات کی تعلیم مل عتی ہے۔ اور اگر بعض آدی پر دہ کو بنظر فطرت دکھ کراسے کر فقاری تصور کرتے ہیں تو اس کے بالمقائل پر دہ کو اچھا تجھنے والے اشخاص فیشن کی پابندی میں بن سنور کرعور توں کا برانداختہ نقاب پھرنا کہیں زیادہ براخیال کرتے ہیں۔ یہ واضح ہو جانے کے بعد کہ پر دہ عزت اور غور ت کے استقلال و سعادت کا واحد ضامن و کفیل ہے۔ عزت اور غیرت مندی کی علامت ہے اور عورت کے استقلال و سعادت کا واحد ضامن و کفیل ہے۔ ہیں کہ آیا پر دہ عورت کے استقلال و سعادت کا واحد ضامن و کفیل ہے۔ بہر کہ کھنا چاہے ہیں کہ آیا پر دہ عورت کے استقلال و سعادت کا واحد ضامن و کفیل ہے۔ بہر کہ کھنا چاہے ہیں کہ آیا پر دہ عورت کے استقلال و سعادت کا واحد ضامن و کفیل ہے۔ بہر کھینا چاہے ہیں کہ آیا پر دہ عورت کے استقلال و سعادت کا واحد ضامن و کفیل ہے۔ بہر کھینا چاہے ہیں کہ آیا پر دہ عورت کے استقلال عرب کھینا چاہے ہیں کہ آیا پر دہ عورت کے استقلال و سعادت کا واحد ضامن و کفیل ہے۔ بہر کھینا چاہد ہیں کہ آیا پر دہ عورت کے کامل بن سکتے ہیں مان عام کے بالمیں کا کھیں۔

### CHO CHO CHO



9

ہم مسلمان جن کو خُخذُ هَا صَفَاوَ دُغُ هَا كَذَاء۔ (مدیث مبارکہ) پر عمل کرکے فائدہ اور حکمت کی بلت جمال سے مجمی مل سکے لے لینا چاہیے۔ مارا فرض ہے کہ جب تک حرکت انسانی کے کمل مجموعہ کو نمایت غور اور تحقیق کی نگاموں سے نہ چھان ڈالیں اور فائدہ کے شکفتہ پھولوں اور نقصانوں کے نوکدار کانٹوں میں امتیاز نہ کرلیں اس وقت تک کمی معالمہ میں ہاتھ نہ ڈالیں۔ ا كم بم معزت رسال بملوول سے في كرمفيد اور كار آمد چيزول سے فائدہ افعانے كے الل ثابت ہوں۔ ہارے پاک خدانے ہمیں یہ ہدایت کی ہے کہ گزشتہ قوموں کی تاریخ پر غائز نگاہ ڈال کراس بات کامطالعہ کریں کہ ان کی بریادی و تباتی کے اسباب کیا ہوئے۔ پھران اور سے بیخے کی کوشش كريس تاكه ان قوموں كى طرح ہم ير بھى آفت اور زوال نہ آئے۔ اس بنياد ير ہم نے يمال تدن یورپ کے روشن اور تاریک پہلوؤں کو پوری طرح دکھایا۔ پھران کا گزشتہ اقوام کی حالت سے مقابلہ کیا تو معلوم ہوا کہ عور توں کو مطلق العمّان بنا دینے کے علاوہ بھی طرح طرح سے ان پر نا قابل برداشت مصبتیں نازل ہوں گی۔ مردول کو بھی ایس آفت کاسامنا ہوگا کہ وہ موجودہ علائے بورپ کی طرح چنج اٹھیں گے اس لیے ہم پر واجب ہے کہ اس راستہ ہے جو برمادی کے مملک غار کی طرف جارہا ہے الگ ہو کر عورتوں کی اصلاح اور درستی کے لیے کوئی ایسا صاف اور سید ما راستہ اللاش كريس جس ير چلنے ميں جميں حكمت اللي كے حدود اور احكام فطرت انسانى كے دائرہ سے ذرائجى قدم باہرنہ رکھنایڑے۔

افسوس ہے کہ ہمارے ملک کے وہ نوجوان جن کو آزادی مستورات کے خبط نے محمرر کھا ہے بجائے اس کے کہ یورپ کی نیم آزادی یافتہ عورتوں کی حالت پر غور کرکے اسے ایک سوشل مرض تقور کریں اور ان ہور پین علاء کے ہم خیال بین جن کی علیت اور داخی لیافت زمانہ بی مسلم ہے پران بی ہور پین اور امریکن فاضلوں کی طرح اپنے ملک کو خرابی کی اشاعت ہے محفوظ رکھنے کی سعی کریں۔ اس لیے وہ ان گراہ خیال اور احتی ہور پی فرقہ کی پیروی کرتے ہیں جس کو عقلائے ہورپ نے خوب آڑے ہاتھوں لیا ہے۔ چنانچہ آگے چل کرہم انھیں فاضل لوگوں کے اقوال سے یہ طابت کر دکھائیں گے۔ کاش! ہمارے وہ قوی نوجوان جو اپنی ترقی کا راز ہورپ کی اقوال سے یہ طابت کر دکھائیں گے۔ کاش! ہمارے وہ قوی نوجوان جو اپنی ترقی کا راز ہورپ کی اندھی تطلید اور اس کے قدم بھترم چلنے میں مخفی خیال کرتے ہیں' اس خطر ناک دروازہ کو اندھی تعلید اور اس کے قدم بعقرم چلنے میں مخفی خیال کرتے ہیں' اس خطر اگر دروازہ کو انہمیں صاف طور سے محلوم ہو جاتا کہ اسلام کی پاکیزہ روح نے اپنے صحت بخش اثر سے ہمیں ان ہمام تمرنی اور عمرانی مرضوں سے محفوظ رکھنے کی قوت عطاکی ہے گرہم اس سے اسی وقت مستفید ہو تمام تمرنی اور عمرانی مرضوں سے محفوظ رکھنے کی قوت عطاکی ہے گرہم اس سے اسی وقت مستفید ہو سے جی جی جی دو اپنے جسم میں داخل کریں۔ جناب قاسم بکرانی کراب "الرا قالجد ہو"

"اس لیے ہم یقین کرسکتے ہیں کہ ہمارے ملک میں بھی ہرسال بد نبت سال اسیق کے پیشہ ور اور دستکار عورتوں کی تعداد برحتی جائے گی۔ کو تکہ اب ہم بھی اس شاہراہ پر چل رہے ہیں۔ جس پر ہم سے پہلے یورپ کاقدم ذن ہوا تھا۔"

ہم فاضل مؤلف ہے اس بارے میں بالکل متفق نہیں ہو سکتے۔ نہ ہم یو رپ کے نقش قدم پر چلتے ہیں اور نہ کبھی اس کی خواہش فلاہر کی ہے اگر یو نمی اہل یو رب کی اور ہماری معاشرت پر ایک سرسری نظر بھی ڈال کر دیکھا جائے قو ہمارے اصول زندگی اور اسباب تمدن میں ان کے اصول زندگی اور اغراض تمدن ہے کوئی مناسبت ہی نہ پائی جائے گی۔ ہماری قومی بندش کا ذریعہ دینی اصول ہیں۔ ہمارے دل میں یہ خیال جما ہوا ہے کہ ہم سعاوت دو جمال تک پہنچانے والے اصول کو ترک کرکے تخت عزت سے فاک ذرات پر آگرے ہیں اور یورپ کی قوموں کے افراد ہم جنس اور ہم وطن ہونے کی رسیوں میں باہم بندھے ہیں۔ ان کے تصور میں ان کی موجودہ ترقی کا راز دینی تعلیم سے الگ ہوکر کام کرتا ہے۔ اس لیے ہمارے عام اصول معاشرت پر سرسری نظر کرتا تی اس بات کو مان لینے کے لیے کائی ہے کہ جب تک ہمارے یہاں بھی دینی رابطہ کی بجائے کئی اور ہم جنسی کا رابطہ باعث اتحاد قرار پایا جائے اور جس وقت تک ہمارے ذہن میں یہ بات جم نہ جائے کہ ہم اسی

وقت ترقی کر سکتے ہیں جبکہ اپنے دین اسلام سے (معاذ الله) دستبردار ہو جائیں اس وقت تک ہم کسی طرح یورپ کی قدم بقدم پیروی نمیں کر کے محراس موقع پر ہم یہ سوال کریں گے کہ آیا جب تک علم اور تجریہ ہم کو بتاتا ہے کہ ہمارا ندہب ہی ہمارے لیے اکسیراور ہمارے تمام زخموں کا مرہم ہے اس وقت تک یہ کیسے ممکن ہے کہ زکورہ بالا مملک اور برباد کن تغیرہم میں پیدا ہو سکے۔ حضرت یہ جارا ہی عقیدہ نہیں۔ بلکہ بت سے یورپین علاء بھی اس مسلد میں جارے ہم خیال ہیں اور انھیں بخوبی معلوم ہے کہ مسلمانوں کے تنزل کاسب سے بواسب ان کی دینی لا پروائی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب تک جارا اعلیٰ رابطہ دنیا کی اور قومون سے جداگانہ رہے گااور انشاء اللہ رہے گا۔ ہم قطعاً کی دوسری قوم کی ایسی اندهی تعلید نمیں کر سکتے جس سے ہماری طبعی ترکیب کی کایا لیٹ ہو جائے اور جو ہمارے دلوں میں جڑ پکڑے ہوئے طرز ترن سے مطابق نہ ہو۔ پھرای کے ساتھ یہ بات بھی ہے کہ عورتوں کے معللہ میں بورپ جس راستہ پر چل رہاہے وہ ای کے متند علاء اور عمرانی حضرات کی شمادتوں سے نمایت پر خار اور آفت زار ثابت ہو رہا ہے۔ کونکہ یورپ کے روشن خیال علاء عور توں کو مردوں کے کام سنبھالنے کی کوشش میں مصروف پاکراسے ایک ایسامعاشرتی مرض تصور کرتے ہیں جس کی روک تھام اور جس کاعلاج ضروری ہے پھر ہمیں الی کیابڑی ہے کہ خواہ تخواہ ان کی وہ بیاری اپنے گھروں تک لائیں اور اننی آلام کا شکار بن جائیں جن سے آج خود الل يورب جيخ رہے ہيں۔ اور اگر جميں يورب كى تقليدى كرنا بوتكيادجد ب كدان باتول ميں ان کی پیروی نہ کریں 'جن میں وہ رائی اور درئی کے مسلک پر چل رہے ہیں؟

بر حال ہم کواس وقت تک کوئی بات افقیار نہ کرنی چاہیے 'جب تک ان کا کھوا کھوٹا پر کھ کراور عقل مصلحت اندیش سے کام لے کراس کے تمام فقیب و فراز کونہ سجھ لیں۔ محض طاہری چک د مک پر فریفتہ ہونا وانائی سے بہت دور ہے۔ پھراگر ہم اپنے آپ میں اتنی ہمت نہ پائیں تو کم از کم جو کتابیں علماء یو رپ کی مصنفہ مل سکتی ہیں ان بی کی ورق گردانی کرکے دیکھیں ہکہ دہ لوگ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ چنانچہ انحوں نے جو باتیں مسئلہ نبوال کے متعلق کیں انھیں نوٹ کرکے سوچ و بچار کرنے کی زحت گوارا کریں ' تاکہ ہمیں بیہ معلوم ہو جائے کہ اگر ہم اپنی بیاریوں کا علاج خود اپنے ہاتھوں نہیں کر سکتے تو ہماری بیہ کوشش بھی کہ اور قوموں کے ہاتھوں سے ان کا معالجہ کرائیں عبث ثابت ہوگی۔ علامہ فوزیہ کے قول کو سنو اور دیکھو کہ باوجود آزادی نسواں کا بہت بڑا حامی ہونے کے اس جنس لطیف کی پریشاں روزگاری پر اشک حسرت بما تا جا تا ہے اور کمتا ہے:

"آج عورتوں کا حال کیاہے وہ محرومی اور بیکسی کی زندگی بسر کرتی ہیں۔ کاروباری دنیا ہیں بھی ہر طرف مردی کا دور دورہ ہے۔ یہاں تک کہ سلائی اور کشیدہ کاری کے باریک کام بھی مرد کے قابو میں ویکھے جاتے ہیں 'اور اس کے مقابلہ میں عورت سخت محنت اور تھکا دینے والی مشقت کے کام میں معروف پائی جاتی ہے۔ اب تناؤ کہ مال و دولت سے بے نصیب بنائی گئی عورتوں کی زندگی بسر ہونے کے کون سے ذریعے رہ گئے ؟کیاوی جے فدیا حسن و جمال بشر طبیکہ وہ ہو ہمی ؟"

پھ لوگوں کا خیال ہے کہ ہم کو اپنی تمام ضروریات زندگی اور اصول معاشرت ہیں بالکل یورپ کے نقش قدم پر چلنا چاہیے 'ان کی رائے ہیں ہماری ترقی کے لیے بی صورت کار آمدہ کہ ہم یورپ کے نقش قدم کا تتبع کریں گرہم کتے ہیں یورپ کاراستہ پچھ اور ہے اور ہمارا طریقہ پچھ اور ' اور صاف صاف بات یہ ہے کہ ہمارے اسلامی معاشرت کے اسباب اور زندگی ہمر کرنے کے اصول جنوں نے آج تک ہم کو اقوام عالم کے جسموں میں ال کرائی ہتی تباہ کرنے ہے محفوظ رکھا اور انشاء اللہ آئندہ بھی اس ہے بچائے رکھیں گے۔ وہ ہمیں اس وقت یورپین لوگوں کے مثل بننے کا ہرگز موقع نہ دیں گے۔ جب تک ہم اپنی قومیت کو مٹاکر ان کے مومی جسم میں فتاہو جائیں اور یہ بات محال نظر آتی ہے کیونکہ اسلام کی قوی اور پائیدار روح نے ہمیں اس قدر متانت عطاکی ہے کہ اب کوئی قوم یا ملت ہم کو پیس ڈالنا چاہے تو ہم پس نمیں سے 'بلکہ قبل اس کے کہ کوئی غیر ہم کو پیس ڈالے 'خود بھی متانت ہم کو ریزہ ریزہ کروے گی۔

اس کی مثال ہے ہے کہ ذرا بورپ میں جاکر تعلیم پانے والے ان معدودے چندا شخاص کی حالت پر نظر ڈال کردیکھو کہ ان کو وہا ہے کی بادی ہے نیت کی نظر فریب نمائش نے کس طرح اپنامغتون بنالیا ہے۔ بور بین طرز معاشرت کا افکوئی ان کے دلوں پر ایسا چل گیا ہے کہ اب وہ لباس کیا لیا ہے کہ اب وہ لباس کیا لیا ہے کہ ان کو دھال کام 'سلام اور ہرایک طرز اوا میں بورپ کی تقلید پر منے جارہے ہیں۔ یمال تک کہ ان کو ایک نظر دیکھ کر ہمیں بناؤ کہ ان کی کیا حالت ہوگئ ہے؟ اور اب تم انحیس کس جانب منسوب کر سکتے ہو؟ آیا وہ ایشیائی اور ایشیائی باشندے ہیں؟ بھی نہیں 'کیونکہ وہ ایشیا اور ایشیائی باشندوں کو کالیاں دیتے ہیں۔ یمال کی عادتوں اور رسم و رواج کو برا بتاتے ہیں اور ان کو ایشیائی ممالک میں بجز پہتی اور ادبار کے کوئی اور بات نظری نہیں آئی۔ وہ اپنے ملک میں جدھرمنہ چھیرتے ہیں اور عرکی

صالت دکھے کر بے ساختہ آف کردیے ہیں اور جہاں نظر ڈالتے ہیں وہیں ان پر حسرت چھاجاتی ہے۔ تو چھرکیا وہ یو رہی ہوگئے؟ ہرگز نہیں 'اس لیے کہ ان کی صور تیں ان کے خلاف گوائی دہی ہیں 'اور ان کے قابل اعتباء اور جو ہری اعمال کھلم کھلا ان کے منافی نظر آتے ہیں۔ گو وہ زبانی جمع خرچ سے اپنے آپ کو تعلیم یافتہ یا ترقی یافتہ بتاتے ہوں لیکن فی الواقع وہ تعلیم پاکر اور کھو گئے نہ ان میں جدو جمد کا مادہ ہے نہ ہمت و استقلال ہے اور نہ ان کے پاس کوئی الی خوبی ہے جن سے ان کے الل ملک کو نفع پہنچ ہے کیوں ہوا؟ اس واسطے کہ انھوں نے اہل یو رپ کی تقلید کرنی جائی۔ گران ہی کے ساتھ ہے ہمی معلوم ہوگیا کہ خودان کی طبیعتوں میں ایک الی تو وی رکاوٹ موجود ہے جو انھیں الل مورپ میں شامل ہونے سے بازر کھتی ہے تاہم وہ جس راستہ پر قدم رکھ چکے تھے اس سے واپسی اور اوپری اپنے دستور پر عمل کرنے کا موقع اس لیے نہیں پا کتے کہ اہل یو رپ کی چند ظاہری اور اوپری تقلیدیں جو انھوں نے افتیار کرلی تھیں 'اب ان میں بطور ملکہ طبعی کے جم گئی ہیں۔ المذاوہ اہل نظر اور صاحب دل لوگوں کے سامنے بالکل اپنی جگہ پر پس کررہ گئے ہیں۔

می کئے دونوں جمال کے کام سے وہ نہ ادھر کے ہوئے د

لین تعلیمی زندگی پرس واندن وغیرہ کی عظیم الثان یو نیورسٹیوں ش برکرتے ہیں جب اپنے ملک کو والی آتے ہیں و اندن وغیرہ کی عظیم الثان یو نیورسٹیوں ش برکرتے ہیں جب اپنے ملک کو واپس آتے ہیں تو ان کی قوم اور ان کے اہل ملک اضیں محل اعتبار اور قابل اعتاد قرار دیتے ہیں اور وہ لوگ عالی حوصلگی اور بڑے بڑے کام انجام دینے کے لحاظ ہے اس کے مستق بھی ہوتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ بوجہ یو رہین ہونے کان یو رہین ملکوں کے اصول زندگانی کیساں ہیں اور ان کے لیے دو ہی باتیں مفید ہیں جو وہاں سکھائی جاتی ہیں 'خلاف اس کے معریا ہندہ ستان کے نوجوان جو یو رپ میں تعلیم حاصل کرنے جائیں وہ ان ملکوں کی مصرا خلات اور مشرقی اصول معاشرت کے برعکس عادتوں کو اپنا جزو معاشرت بنا کرواپس آتے ہیں 'اور بجائے اس کے کہ اپنی اور ملک کی برعکس عادتوں کو اپنا جزو معاشرت بنا کرواپس آتے ہیں 'اور بجائے اس کے کہ اپنی اور ملک کی مصرا کئی پر بارگراں بن جاتے ہیں 'اور اپنے ہم وطنوں کو حقیرہ قابل نفرت سجھتے ہیں۔

اب چرام مسئلہ نسوال کی بحث پر واپس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس حالت میں ایک

مسلمان اپی بیوی اور اڑی کو معمولی براوری کی تقریبوں میں بھی گھر نے باہر جانے کی ممانعت کرتا ہے (طالا نکہ میہ پردہ کی حد سے بڑھی ہوئی بختی ہے) اور جہال تک ہو سکتا ہے پردہ کی حد تاکیدر کھتا ہے ' تو یہ کیو کر ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ اپی بٹی کو الیں تعلیم دے جو اسے کسی دکان پر مال بیچے اور کسی کارخانہ میں کام کرنے کے قابل بنائے۔ جبکہ مسلمانوں میں اپی عور توں کو غیر مردوں کی آواز سنے یا اسے اپی آواز سنانے سے روکا جاتا ہے تو پھریہ کیو کر ممکن ہے کہ وہ اپی لڑکیوں کو عام اخلاقی یا معاشرتی یا سابی جلسوں میں لیکچر دینے کی قابلیت پیدا کرنے کی ترغیب دے؟ جہال صدہانائوں کو کی تفکو سنیں کے اور اس کو دکھ سکیس کے۔ ایک صدی کے قریب زمانہ ہو چکا ہے کہ مسلمانوں کو سنتی قان کا رہنا ہو اور بیل تو صدہاسال سے غیر قوموں کے ساتھ ان کا رہنا ہو بین آج تک بجراس کے کہ ان میں پردہ کی قید بڑھتی تی گئی ہو' بھی اس کے قو ڈ دینے کا بھی خیال نہ آیا۔ تاہم جب یہ حکم لگا دیا جائے کہ ہماری ترقی کا انجمار صرف عورت کی آزادی پر ہے اور ہم بغیراس کے ترقی کرتی نہیں سکتے تو یاد رکھو ہم اس ترقی کے بلند ذیئے پر پہنچنے آزادی پر ہے اور ہم بغیراس کے ترقی کرتی نہیں سکتے تو یاد رکھو ہم اس ترقی کے بلند ذیئے پر پہنچنے کا بھی مٹ جائیں گئی اور بھی مسلمان نہ رہیں گے اور خداوہ دن نہ دکھائے جب ہم اسلام کے دائرہ ہو جائیں۔

پرہمی نامید نہ ہونا چاہیے کو نکہ اگر ہم لوگ اس بات کو متفقہ طور پر مان لیں کہ عور تول
کا مردوں کے کاروبار میں معروف ہونا ایک سخت اجتماعی مرض ہے قوموں کی ذندگی کا خاتمہ کر دیا
کرتا ہے تو کیا وجہ ہے کہ ہم بجائے اس کو پھیلانے اور بڑھانے کی جدوجمد کرنے کے مسلمانوں ک
اس کراہت سے فائدہ نہ اٹھائیں جو وہ اس کے بارے میں رکھتے ہیں جبکہ ہمیں یہ معلوم ہوگیا کہ
قوموں کی بربادی اور تباتی قوانین فطرت کے خلاف ورزی کا نتیجہ ہے تو عور توں کی مردوں کے
کاروبار میں شرکت بھی بسرطال قوانین فطرت سے سرکٹی مانی چاہیے۔ جس پر تمام دنیا کے وائش
مندوں کا انقاق ہے اور اس میں بھی شک نہیں کہ ہم کو ناموس ترقی ہرشے کی آئندہ ذمانے میں پھر
طبی وضع پر لے آئے گی محرک جبکہ وہ اپنی مخالفت کرانے والوں کو سخت سنزا کیں دے چکے گا۔
طبی وضع پر لے آئے گی محرک جبکہ وہ اپنی مخالفت کرانے والوں کو سخت سنزا کیں دے چکے گا۔

# www.KitaboSunnat.com



انسان اپنی زندگی کے ہرایک دور میں ایساہی پایا جاتا ہے کہ اگر وہ کمی چیز کو پند کرلے تو اس کی خوبی شبت کرنے کے لیے ہزاروں دلیلیں پیش کر دیتا اس کا اونی کرشمہ ہے اور کوئی امراے عابی ندہ ہوتو اس کی قباحت فلاہر کرنے پر بھی ساری دنیا کے دلائل جمع کر دیتا ہے۔ اس لیے اگر دنیا کے طلات اور اس کے انقلابات حقیقی امور کے شاہد عادل نہ ہوتے تو اس میں شک نہیں تھا کہ اس عالم میں کوئی انسان حقائق کے کمال تک بھی نہ پہنچ سکتا بلکہ مغالطات کے چکر ہی میں پھنسا رہتا وکان الدِ نسسان اُکٹور شکی ہے جکد لا۔ "انسان بڑا جھڑالوہے۔"

كتاب "المرأة الجديده"ك مؤلف فرمات من

"پرده کابی نقصان ہے۔ وہ عورت کو اس کی فطری حربت سے محروم بنا دیتا ہے اس کو اپنی تربیت کال کرسکنے سے روکتا ہے بوقت ضرورت اسے اپنی روزی خود کمانے سے باز رکھتا ہے اور بیوی اور شو ہردونوں کو عقلی اور اخلاقی زندگی کامزہ نہیں چکھنے دیتا اور پردہ کی پابند رہنے کی حالت میں ایکی قابل مائیں پیدا نہیں ہو سکتیں جو اپنی اولاد کی اعلیٰ تربیت پر قادر ہوں' اور اسی پردہ کی وجہ سے قوم کی حالت اس انسان کے مائد ہو جاتی ہے جس کے بدن کا ایک حصد جمولا مارمیا ہو۔ "

اب ہم کتے ہیں کہ ہمارے زدیک حسی براہین کی بنیاد پر پردہ میں حسب ذیل فوائد ہیں۔
پردہ عورت کو حقیق حریت سے متح بنا تا ہے بات تم کو معلوم ہو چک ہے کہ عورت کی اصلی حریت
کیا ہے پردہ عورت کو موقع رہتا ہے کہ وہ اپنے نفس کی تربیت کمل کرسکے 'کوئسی تربیت؟ جو ایک
مال کو ملنی چاہیے 'پردہ عورت کو مردوں کے ساتھ ان کے کاموں میں شریک ہونے سے روکتا ہے '
کیسی شرکت؟ جس نے اس مادی مدنیت کی ہڈی تک نرم کردی ہے جس پر اس مدنیت کے دونوں
براعظم یورپ اور امریکہ کے نامور علماء شمادت دے رہے ہیں اور وہال کے رہنے والوں اور وہال

کی حکومتوں پر زور ڈالتے ہیں کہ وہ مناسب طریقوں سے عورت کو زندگی بسر کرنے کی ضانت کا انظام کریں۔ بردہ بیوی اور شوہر دونوں کو زن وشوئی کی زندگی سے لطف اٹھانے کا موقع دیتا ہے۔ ردہ بی کے ذریعہ سے ایک مائیں بیدا ہو سکتی ہیں جو اپنی اولاد کو اسلامی اصول پر تربیت دینے کے قابل اور اس یر بخوبی قادر ہوں' اور بردہ ہی کے سبب سے قوم کی حالت اس محیم البدن انسان کے ساتھ مشابہ ہوتی ہے جس کے ظاہری قوی اعضاء کے علاوہ چند دوسرے طاقتور باطنی اعضاء بھی

ہم بھی نمایت سولت کے ساتھ کمد سکتے تھے کہ مردے لیے اس سے بہتر عالت کیا ہو سکتی ہے کہ اس کے پہلومیں ایسا ساتھی ہو جو رات دن' سفر' حضر' تندرستی' بیاری اور رہج و راحت غرض ہرایک حال میں اس کی مونس و عمکسار ہو۔ وہ عقل و ادب کی نیکی ہو۔ اینے شوہر کی تمام ضرورتوں سے واقف 'اس کی پوری مزاج دان 'اس کے گھر کی منتظم 'اس کی صحت کی محافظ 'اس کی غربت کا خیال رکھنے والی' اس کے کاموں کو جاری رکھنے والی' اسے اس کے فرائض و حقوق ہے مطلع کرنے والی اور اس بات کو احجی طرح ذہن نشین رکھنے والی ہو کہ اگر وہ اپنے شو ہرکے فائدہ رسانی کی کوشش کرے گی تو دراصل میہ خود اپنے ہی فائدہ کی بات ہے اور اس کے لیے شور اور واویلامفیدے۔"

''کیاوہ مرد بھی خوش نصیب شار ہو سکتا ہے جس کے پہلومیں الی آرام جان بیوی نہ ہو جس نے ابن زندگی شوہر کی زندگی کے لیے وقف کر دی ہو وہ صداقت کی ویوی اور مال کی مجسم تصویر ہو' تاکہ شوہراس پر دل و جان نثار کرے۔ ہر وقت اس کی خوشنودی کا طالب رہے' مقاصد زندگی کے افضل ترین کاموں میں اس مونس و ہمراز کی مدو حاصل کرے' اور اس ہے بہتر ہے بہتر اخلاق و ادب کا سبق سکھے۔ ایس تجی ہم دم جو اس کے گھر کی رونق اور اس کے ول کی مسرت اس کے او قات فراغت کے لیے مشغلہ 'رکیسی اور اس کے رنج والم کو دور كرنے كے ليے فكلفته كھولوں كى طرح كار آمد ہو۔"

کیا ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ایک دلفریب باتیں نہیں آتیں۔ آتی ہیں اور ضرور آتی ہیں ' بلکہ ہم اس سے بھی بہتراور اعلیٰ عبارت میں رنگین اور دلنشیں جملے لکھ سکتے ہیں۔ مگربات یہ ہے کہ ہم علم اور محقیق کے مقام پر کھڑے ہیں۔ تمناو آر زو کے سبزباغ کی سیر نہیں کڑتے۔ونیا میں ایسا کوئی بھی مرد نہیں ملے گاجس کے نکتہ خیال میں دل خوش کن آر زوئیں بلکہ اس سے بڑھ جڑھ کر

امیدیں نہ آتی ہوں لیکن خارج میں ان کا ایک فی صدی حصہ بھی بورا ہو نہیں یا تا جس کی علیہ بیہ ہے کہ کاروبار عالم کی مجیال انسان کے ہاتھوں میں نہیں دی تکئیں ہیں ورنہ اگر ہرایک متنی اپنی تمام آر زوئیں پوری طرح حاصل کر سکتاہے تو آج دنیامیں کوئی صاحب حسرت اور بد نعیب مخص تلاش كرنے پر بھى ند لما كاش! شخعى احوال كى اصلاح اليى بى مخن پرورى سے ہوسكتى تو فاصل الل قلم کے لیے اس سے بڑھ کراور کیا آسانی ہو سکتی تھی۔ مثلاً ہم یوں کمہ سکتے تھے انسان کو اس سے بڑھ کراور کیا جاہیے کہ وہ ایک سرسزاور خوشما باغ کے وسط میں فلک فرساشاہانہ محل کے اندر رہتا ہو' اس کے سامنے خدمت گاروں اور نو کروں کی جماعت اشاروں پر کام کرنے کے لیے ایت اوہ رہتی ہو جو اپنے آقا کے دل ہر رہنج و فکر کی کدورت نہ آنے دیں اور خود وہ مخنص ان بلند حوصلہ اور عالی ہمت و روشن خیال لوگوں میں سے ہو جو اپنی سوسائٹی اور قوم کی بمترسے بمترخد متیں انجام وے کرا بنانام کاریخ کے صفحوں پر آب زرے لکھے جانے کے لیے چموڑ جاتے ہیں جو زمانے میں . ضرب المثل بنتے ہیں اور بعد میں دو سرے کام کرنے والوں کو ان کی نظیردے کر سعی و ہمت کرنے کا حوصله دلایا جاتا ہے پھراس مخص کی اولاد بھی ہو'جنمیں وہ اپنے شریفانہ خیالات کی افتاد پر تربیت و تعلیم دے کران کو بھی اپنی ہی الیمی پاکیزہ زندگی اور عالی مرتبہ مقام حاصل کرنے کے لائق بنائے اور خدانے اس کو تمام باتوں میں اعتدال بہندی کی شریف عادت عطاکی ہو'جس کے سبب سے وہ اس اعلی درجہ کی نعمت و عظمت سے پاک نفس اور خدا ترس لوگوں کی الی زندگی بسر کرلے جس سے خود وہ' اس کی اولاد اور گھروالے بیار یوں اور پریثانیوں کی زد سے بیچتے رہیں پھر تو وہ خوش نصیبوں کی طرح زندگی بسر کرے شہیدوں کی سی موت پائے گا۔

کیااس میں شک ہے کہ ہرایک انسان دل خوش کن امیدوں کو پوری دلچیں سے دیکھے گا؟ ضرور دیکھے گا بلکہ چاہے گا کہ میں اس عبارت میں اور بھی اضافہ کرتا کیونکہ یہ باتیں اس کی دلی خواہشوں سے بالکل مطابق ہیں مگر ذرا خدا لگتی کمہ کر مجھے یہ تو بتاؤ کہ اس دنیائے فانی میں کتنے آدمیوں نے ایک سعید زندگی حاصل کی ہے اور کتنے آدمیوں کی نسبت یہ کمنادرست ہوگا کہ وہ اس حالت کو حاصل کرتے کرتے رہ گئے؟

نامور علماء اور فلاسفر بہت کچھے غور و تامل کے بعد دو بزی قسموں میں تقسیم ہوگئے ہیں۔ ایک قشم کے فلاسفردعوی کرتے ہیں کہ اس دنیامیں خوشی اور آرام کامطلقاً نام ہی ہے ورنہ زندگی سرتاسر معیبتوں 'رنج والم 'پریشانیوں اور ہر طرح کی آفت سے بھری ہے اس لیے وہ لوگ مایوس ہو جانے والوں کی طرح اس سے اپنا پیچھا چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور دو سری قتم کے فلاسفروں کی بید دارے ہے کہ دنیاوی زندگی ہیں خوبیاں ہیں اور خرابیاں بھی اور خوش نعیب وہ مخص ہے جو اس قانونی زندگی کی خوبیوں سے بقد رامکان نفع اٹھانے کا طریقہ معلوم کرے اور سمجھ جائے کہ اس کی ہرائیوں سے کس طرح دور رہ کیتے ہیں ایسا مخص زندگی بھراس دنیاوی سمندر میں آخری عمر تک موجوں کے تھیڑے کھا تا رہتا ہے۔ بھی اسے رنج والم کی گراں بار موج اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے موجوں کے تھیڑے کھا تا رہتا ہے۔ بھی اسے رنج والم کی گراں بار موج اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے اور گا ہے مسرت کا کوئی ہلکا ساچھینٹا اس پر آپڑتا ہے۔ یماں تک کہ اس کے بنیادی وجود کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور وہ اس دو سرے عالم میں جا پہنچتا ہے جماں اسے اپنی زندگی کے جماد کے نتائج کا انتظار جاتا ہے۔ یکوں معیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔

اور ان دونوں نہ ہوں میں پہلی شق کی طرف تو ہمیں بالطبع کوئی میلان نہیں ہو سکتا کیونکہ
اس کی تعلیمات بدیمی امور کے منافی ہیں۔ رہی دو سری شق وہ قابل غور اور دنیا کی زندگی کے لیے
قابل عمل طریقہ بتانے کے لیے لائق سزاوار ہے مگر اس ناتواں انسان پر جو بعض او قات آرام و
راحت اور آفت و معیبت کے وجو دہیں اخمیاز نہیں کرسکتا۔ اس کی زندگی کی تکلیفیں اتنی شاق اور
سخت ہوتی ہیں جن کی وجہ سے وہ بھی سعادت کو چھوڑ کر شقاوت کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے
مگراس طرح وہ ایک ایسی مشکل میں بھن جاتا ہے جس سے وہ بخیال خود دور رہنے کی کوشش کرتا
تعااور اب ای میں جٹلا ہو گیا ہے۔

اس دنیاوی ہستی میں کوئی الی خوبی نہیں جس کے ساتھ کچھ شرنہ ملا ہو۔

ه بر جا که گل است فار است و برجا که نور است نار است

اس لیے جو محض اس کی بھتری اور خوبی کو ہر طرح کے بھرو نساد سے پاک بنانے کی قوت رکھتاہو' اس میں شک نہیں کہ وہی خوش نصیبوں کی ہی زندگی بسر کرے گااور اصحاب صفہ کا مرتبہ حاصل کرے گا۔ لیکن سے بات حاصل ہو تو کیو تکر؟ انسان اپنی جملہ ضروریات زندگی کے بارے میں مستقل بالذات نہیں اور نہ بلا المداد غیرے ان سب کو پورا کر سکتا ہے۔ انسان ہرا یک کام میں اس کے ساتھ شریک ہیں۔ ان کی طرف سے ایسی رکاوٹیس اور دقیتیں پیش آنا شروع ہوتی ہیں کہ ایک دقت کو دور بھی کیا جائے تو اس کے فور آبعد دو سری مشکل آگے آجاتی ہے اور اس طرح یہ انسان
کی فانی ہت حصول مطلوب کی امید بند ھنے ہے قبل تمام ہوتی ہے۔ بہت ہے آدی ایک چیز کو ہر
طرح منید جانے ہیں۔ گراس کے ساتھ باوجود اس کی خواہش رکھنے کے اس سے دور بھا گئے ہیں
آ تر یہ کیا بات ہے ان کو اتنی قدرت ہے کہ کوشش کریں 'قوہ بات حاصل لیں۔ لیکن سوسائن اور
قوی معاشرت یا خاندانی حالت انھیں اس کا موقع نمیں دہتی کہ اپنی آر دو پوری کر سکیں۔ یہ تمام
باتی انسان کے دل پر ایکی کدورت اور پر اگندگی طاری کرتی ہیں جن سے وہ تخت تکلیف وہ
باتیں انسان کے دل پر ایکی کدورت اور پر اگندگی طاری کرتی ہیں بن اکہ کیا کرے لیکن آگر اس کے
ماتھ وہ دل کو مضبوط کرکے اپ نفس کی طرف رجوع کرے اور ہوش ٹھکانے کرے اس ذات
بابرکات کی طرف متوجہ ہو'جس کے قبضہ قدرت میں تمام آ تانوں اور زمین کی باکیں ہیں۔ پھر اس
ساتھ وہ دل کو مضبوط کرکے اپ وری طرح اعتقاد ہو سکتا ہے کہ پاک خدانے جتنی چیز سینائی
ہیں سب پوری کار گیری کے ساتھ اور اس کی کوئی مخلوق کی خوبی ہے خال نمیں اور لامحالہ ہیا سی کوئی مخلوق کی خوبی ہے خال نمیں اور لامحالہ ہیا سی کھے کیے۔

می سب پوری کار گیری کے ساتھ اور اس کی کوئی مخلوق کی خوبی ہے خال نمیں اور لامحالہ ہیا سی کھے کہ خیرو شراس عالم ارضی کے لوازم ہیں جس کی حکمت بالغہ اور مقصد عظیم کو ہم نمیں
سمجھ کے ہے۔

وَنَبْلُوْكُمْ بِالشَّرِّ وَالْحَيْرِ فِئْنَةً وَالْيَنَا تُرْجَعُون ط (٣٥:٢١) "اور ہم تو نیکی دہدی میں آزمانے کے لیے فتنہ میں جمل کردیتے ہیں اور تم ماری ہی جانب داپس آؤگ۔"

اس لیے جو مخص ان باد مخالف اور متعاکس ہواؤں کے جھو تکوں میں اپنی جگہ پر قائم اور اعتدال کاپابند رہے اس کو ابدی بمتری نصیب ہو سکتی ہے ورنہ جو مخص دائیں بائیں جھکااور ناممکن الحصول آر زوؤں کے دریے ہوا' تو اس کاحساب خدا کی جناب میں ہوگا۔

انسان کو صرف یمی بات کانی نہیں ہوتی کہ اس کی بیوی نیک نیت ہونے کے ساتھ بے پردہ 'ب نقاب اس کے پہلو ہے پہلو سیرہ تفریح بھی کرتی پھرے۔ بلکہ اُس کی تو یہ آرزہ ہوتی ہے کہ میری عالت اس سے بڑھ چڑھ کر ہو۔ دہ چاہتا ہے کہ اسے کوئی تکلیف چھو بھی نہ جائے۔ موت نہ آئے۔ شکد سی اور بیاری کا اے نام بھی معلوم نہ ہو۔ اور اس کی تمنا ہوتی ہے کہ اپنا الل ملک اور ہم جنسوں سب کو یکساں مسرت و شادمانی کی حالت میں دیکھے مگرافسوس یہ تمام باتیں خیالی پلاؤ

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

لکانے سے زیادہ وقعت نمیں رکھتیں 'انسان کو تکلیف پہنچی بھی ضروری ہے۔ موت سے اس کو مفر نمیں ملکا۔ تک دستی بھی اسے ستائے گی اور خلاف طبیعت امور سے بھی سابقہ پڑے گا' اور انسان کے لیے یہ بھی لابدی امرہ کہ اس کی آزادی و خود مختاری پر روک ٹوک کرکے اسے حمت کی لذت سے بہرہ بتایا جائے تاکہ وہ بہت تی الیکی آفتوں سے بچ سکے جو بغیراس صورت کے اور کسی سے دور نمیں رہ عتی۔

میں اس سے انکار نمیں کرتا کہ پردہ میں ایک طرح کی خرابی بھی ہے 'لیکن اس کے ساتھ میرا یہ بھی خیال ہے کہ پردہ گو بذاتہ ایک مصیبت ہے مگرایک بہت بڑی مصیبت سے بچانے والا بھی ہے اور بدیں لحاظ اس کو اچھا بھی سجھتا چاہیے۔ للذا بم انسانوں پر واجب ہے کہ ہرایک بات میں اپنی دلی خواہوں کی متابعت پر کمرنہ باندھ لیں۔ کیونکہ بہت می چیزیں جن کو بم حاصل کرتا چاہیے بین بمیں نمیں ملتیں اور جو چیزیں بم کو حاصل ہوتی ہیں ان میں بعض الی باتیں بھی ہوتی ہیں جن کے دستیاب ہونے کا بمیں شان و گمان بھی نہ تھا بلکہ اگر وہ چیزیں آر ذو کرنے سے قبل ہم پر پوری طرح ظاہر ہوجاتیں 'تو ہم ان سے منزلوں دور بھا کے کی سعی کرتے۔

جولاگ مسئلہ نسوال پر مختگو کرتے ہیں ان ہیں ہے اکٹرلوگوں کو ہیں یہ خیال کرتے دیکھتا ہوں کہ کال مردوں کے بابین ایک الی کالمہ تقص و عیب سے بری عورت ہے جس میں ہر طرح کی خوبیاں اور قابل تعریف باتیں جمع ہیں اور وہ مطلقاً شائبہ تقائص سے مبرا ہونے کی وجہ سے بھیہ دلفریب خیالی نمونہ ہوتی ہیں۔ گویا وہ عورت حسن صورت اور خوبی سیرت میں کال اپنے شو ہرول کی آنکھ کی تہی اپنے گرانے اور کنبہ کے دل کی محمنڈک اعلی تربیت یافت اپ و ظیفہ طبعی کے فرائض سے واقف اور گھرکے کاموں کو پوری طرح انجام دینے والی ہے۔ پھراس کے بعد وہ اپنے میں باوقت کامعتدبہ حصہ خارجی محالمات اور قوی اصلاحات کے متعلق علاء کی علمی بحثوں 'فلاسفہ کے اظافی نداکروں اور سیاحوں کی جغرانی تحقیقوں میں شریک ہونے پر بھی خرچ کرتی ہے۔ مختصریہ کہ اس عورت میں دافلی اور خارجی تمام خوبیاں موجود ہوں۔ ہم بھی بانے ہیں کہ اگر یہ امید کائی اواقع پورا ہونا ممکن ہو ؟ تو بہت اچھی بات تھی۔ لیکن قوانین حیات کی ایک رفار الی ہے جو الواقع پورا ہونا ممکن ہو ؟ تو بہت اچھی بات تھی۔ لیکن قوانین حیات کی ایک رفار الی ہے جو المارے ممان میں نمیں آئی اور معاملات دنیا کے چند الیے دور ہیں جو مختمد سے تعمند انسان کے تصور میں بھی نمیں آئے اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ فاضل اہل قلم کی بہت می تحرییں بالکل ہے اثر تصور میں بھی نمیں آئے 'اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ فاضل اہل قلم کی بہت می تحرییں بالکل ہے اثر

رہتی ہیں ،جس وقت ہم سوسائی کے حالات میں سے کی حال پر تفکو چیٹریں تو پہلے ہم پر واجب ہے کہ جس عالم میں ہم رہتے ہیں اس کی ماہیت کو اپنے خیال میں جمالیں پر دیکھیں کہ اس میں کس قدر نقصان ہے اور کتا کمال ؟ اور نیز ان دونوں باتوں کا انسانی حالات و اطوار سے کیا تعلق ہے تاکہ ہم حکم لگانے میں غلطی سے نیج کیس اور ہماری نصبحتیں ناممکن المحصول خیالات سے خالی ہوں۔ مثلا جس وقت مسئلہ نسواں پر تفکو چھیڑنے پر آمادہ ہوں تو سب سے پہلے ہمیں اس بات پر نظر ثانی کن بی جس وقت مسئلہ نسواں پر تفکو چھیڑنے پر آمادہ ہوں تو سب سے پہلے ہمیں اس بات پر نظر ثانی کن بیا ہیں ہو وہ ہیں اور آئی موجود ہیں اور ہم اس عالم کے تمام افراد ایسے ہیں جن میں فساد و شرارت ، مواد ہوس اور نقص موجود ہیں اور ہم اس عالم ارضی میں ہیں جو برا کیوں اور مصیبتوں سے مبرا نہیں بیٹک اگر یہ باتیں پہلے ہی ہمارے ذہن نشین ہو جا کیں گی تو ہمار ابیں جو برا کیوں اور مصیبتوں سے مبرا نہیں بیٹک اگر یہ باتیں پہلے ہی ہمارے ذہن نشین ہو جا کیں گی تو ہمار ابید جا جو ش و خروش فحنڈ اپر جائے گا اور ہم اپنی عقل اور تصور کو قابو میں رکھ کر ایک باتیں تحریر کریں گے جو قانون کے وجود سے الگ اور فطرت انسانی کے خلاف نہ ہوں گی اور ہم کا گی ہمارے اس کلام کا کچھ اثر ہو گاجو ہماری محنت کو ٹھکانے لگائے گا۔

لوگ کہتے ہیں کہ پردہ کے تین سخت نقصانات ہیں جو عورت پر بھید برااثر ڈالتے ہیں۔

ا۔ پردہ عورت کی صحت کو کمزور کرکے اسے بیار یوں کا شکار بنا دیتا ہے جس سے اس کے اعصاب ضعیف ہو جاتے ہیں اور پھوں کی کمزور کی اضلاقی قوتوں میں خلل پڑنے کا موجب ہوتی ہے۔
چنانچہ اس قاعدہ کی بنیاد پر ان کا بیہ قول ہے۔ کہ پردہ نشین عورت اپنی نفسانی خواہشوں کی قید میں گرفتار رہتی ہے کیونکہ اعصاب کی صحت اور درستی انسان کو اپنے جذبات نفسانی پر قابو رکھنے میں بڑی مدد دیتی ہے اور ان کی کمزوری ہی اس بات کا بڑا سب ہے کہ انسان اپنی خواہشوں کو روک نہ سکے اور اسیر ہواؤ حرص بن جائے۔

۲۔ پر دہ کی وجہ سے شادی کا خواہاں مرد اپنی آئندہ بیوی کو دیکھ نہیں سکتا اور یکی بات کشرت طلاق اور عورت مرد کی باہمی ناچاتی کا بڑا باعث ہے۔

۳۰۔ پر دہ ہی عورت کو تہذیب و علم حاصل کرنے سے روکتا ہے اور اسے حسب خواہش مدرسوں اور بور ڈنگ ہاؤسوں میں رہ کرا پی عقلی اور اخلاقی قوتوں کو بدھانے سے باز ر کھتا ہے۔

اب ہم تیوں شہوں کی تردید کرتے ہیں کہ پردہ نشین عور تیں نہ مریض ہیں 'نہ ضعیف الاعصاب ملکہ دہ بحیثیت مجموعی بے نقاب مجرنے دالی عور توں سے کمیں بڑھ کر تندرست اور قوی

ہیں اور یہ ایک ایسا قضیہ ہے جس پر ہرایک ایشیائی سرسری نظری کے بعد صدافت کا حکم لگائے گا۔ تیرہ سو برس گزر گئے کہ مسلمان عورتیں پر دہ میں رہتی ہیں۔ اگر پر دہ عورتوں میں کوئی کمزوری پیدا كركابه تو ضروري تفاكه ميه كمزوري ان ميس نسلا بعد نسل بطور وراشت زياده مو جاتي اور آج مسلمان عورتوں میں کمزوری و ناتوانی کی زندہ مثالیں پائی جاتی ہوتیں کیونکہ علم "بیالوی" کے قواعد صاف يى حكم ديتے ہيں۔ مريمان ہم معالمہ اس كريكس پاتے ہيں۔ ديكھاجاتاہے كه پردہ نشين عورتوں کی اولاد زیادہ قوی الجسہ ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ہی محکمہ تندرتی و حفظان صحت کے اعداد و شار کی رپورٹیں قطعاس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ ایک عورتوں کے فوت ہونے کی تعداد زیادہ سیں ہے۔ اگر بردہ صحت کے لیے معز ہو تا تو عور توں کا بھرت مرنا ضروری تھا۔ اور ان میں فوت ہونے کی تعداد طبعا مردول کی نسبت برحمی موئی مونی چاہیے مقی اوریہ بات مشاہرہ کے خلاف ہے۔ اب رہا آزادی نسوال کے حامیوں کا یہ قول کہ "پردہ نشین عورتیں اپنی نغسانی خواہشوں کی لونڈی بی رہتی ہیں" عجب بے جو ژبات ہے عملی سائیکالوتی کے قواعد پر اس دعوی کا ذرا بھی انطباق نہیں ہو سكتا۔ برايك هخص جانتا ہے كه انسان ميں نفساني خواہشوں كا اى وفت زيادہ زور ہو گا جبكه وہ ان خواہوں کو اجمار کے والے اسباب میں گھرا ہوا ہو۔ اور ہواؤ ہوس کاجوش اس وقت عمل کو زیادہ مغلوب بنا سكما ہے جس وقت كه انسان كو اپنا مطلوب بآساني ميسر آسكے۔ اس لحاظ سے ہم سوال كرتے بي كه انساف و عقل كے حدود سے قدم نه نكال كرجميں بتادوك نفساني جذبات كو اشتعال دینے والے سلمان کس عورت کے لیے زیادہ بہم پہنچ سکتے ہیں۔ پردہ نشین کے واسطے یا کھلے بندوں پھرنے والی عورتوں کے لیے ؟ کیا جو عورت پشت در پشت سے میراث میں چلی آنے والی اپنی غیرت ک وجہ سے غیر مردوں کی ہم نشینی سے دور بھاگتی ہے اس پر شہوت انگیز ذرائع کا اثر بڑے گایا اس عورت پر جو بے دھڑک نامحرم مردوں میں ملی جلی رہتی ہیں؟ اور علاوہ بریں علم سائیکالوجی بھی مارے لیے اس بات کی سب سے بوی شمادت بھم پہنچا رہا ہے کہ ہمارا دعوی صحح ہے۔ پھر بھی ہم اس دلیل کوایک طرف رکھ کرایک دو سری دلیل میہ پیش کرتے ہیں کہ انسان کواٹی دلی آرزو کیں برلانے میں سولت ہو تو اس بات کا اس پر برا اثر بڑتا ہے لینی اس کی شرم و حیا اور غیرت و خودداری کایردہ چاک ہو جاتا ہے' اے اپنی طبیعت پر قابو نمیں رہتا اور وہ ضرور ہوا و ہوس کی گندگی میں آلودہ ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال کے لیے بول سمجمو کہ دو ہم عمر 'ہم جماعت نوجوان

جضول نے ایک ہی مدرسہ میں تعلیم پائی ہے اور ایک ہی مرلی کی زیر گرانی رہے ہیں ایے ہیں کہ ان میں سے ایک اپنے خاندان سے دور بڑا ہے اور بجزائی ذاتی تہذیب و متانت اور بد نای سے خوف رکھنے کے کوئی الی رکاوٹ اس کے سامنے موجود نہیں جو اسے اپنی دلی امتلیس پوری کرنے سے روک سکے اور دو سرا نوجوان اپنے کنبہ والوں میں محصور اور ہر طرف سے تحرانی میں پھنساہوا ہے اس کیے اس کے اور اس کی نفسانی خواہشوں کے مابین بہت سی اس طرح کی رکاوٹیں عاکل ہیں۔ اگر وہ ایک رکاوٹ کو دور کرتا ہے تو دو سری اس کی جگد سامنے آجاتی ہے۔ پھراس صورت میں دونوں نوجوانوں میں ہے کس کو اپنی امنگیں یوری کرنے کا زائد میلان ہوگا۔ اور کس کادل قابو ے باہر ہو جائے گا؟ بدیمی طور پر اور بلا ترد کما جا سکتا ہے کہ پہلا نوجوان ہی اس تیر بلا کانشانہ بنے گا۔ کیاکوئی کمہ سکتا ہے کہ اس کی تندرستی اور اس کے مجموعہ عصبی کانظام اس میں شباب کی ترنگ اشھنے سے روک دے گا؟ بھی نہیں بلکہ ہے حالت تو اور بھی اس کے جوش میں اضافہ کرے گی۔اور اسے ہرایک وسلہ سے اپنی خواہش پوری کرنے پر آمادہ بنائے گی اور یہ بات روز مرہ کے تجربات اور مشاہدوں سے بخولی ثابت ہو رہی ہے۔ کیونکہ یہ بات صبح نہ ہوتی 'تولازم آیا کہ ہرایک تندرست آدمی کا دل بھی برائیوں سے پاک ہو جو ایک خلاف امرہے۔ اس لیے کہ تمام بد چلن اور فاسق وفاجر لوگ بہ اغلب وجوہ دو سرے آدمیوں سے نسبتا قوی اور زور آور ہوتے ہیں۔ اس مقام پر شاید کوئی صاحب بیہ کمہ اٹھے کہ بدچلن اشخاص کو ترزیب و انسانیت سے کیا تعلق؟اگر ان میں جسمانی صحت کے ساتھ عقل و تہذیب کی صحت بھی جمع ہوتی توان کی میں تہذیب انھیں ہرایک اخلاقی برائی ہے پوری طرح روک دیتی۔ یہ بات ہرروز آ تھوں سے دیکھی جاتی ہے کہ اکثر رند مشرب او عیش پند وہی لوگ ہوتے ہیں جو تمذیب کے زابور سے آراستہ اور روشن دماغ تصور کیے جاتے ہیں ' اکمہ ایسے لوگوں میں زیادہ تعداد ان اصحاب کی ہے جو بورپ کے تعلیم یافتہ ہیں لیکن باوجود مغربی تہذیب سے بسرہ ور ہونے کے اوروں کی نسبت وہ کہیں زیادہ اپنی خواہشوں کے بندے ہیں۔ جو تربیت انسان کو خلاف ادب و انسانیت کام کرنے سے رو کتی ہے وہ صرف چند افراد میں پائی جاتی ہے جن کو فلاسفر اور حکماء کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کے حاصل ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ مدت ہائے مدید تک حقائق اشیاء پر غور کرکے اپنے دل و دماغ کو صحیفہ کائنات کے مطالعہ میں مشغول رکھیں اور جب دماغ میں ایک ایسا ملکہ بیدا ہو جائے کہ وہ خلاف تہذیب امور کو قبول ہی نہ کرے تب کہیں جاکر کال کملائیں گے۔ اب تمام قوموں کی ہتی پر نظر کی جائے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ ایسے روش خیال لوگ ان میں معدود سے چند سے زائد نہ ہوں گے ، ور نہ سواد اعظم اور بہت بڑا حصہ اس ترذیب و متانت سے بالکل خالی اور لباس اصلاح سے عاری ہوگا۔ یمال تک کہ آئندہ زمانہ میں بھی اٹی مالت پیدا ہونے کی کوئی امید نمیں کی جاسکتی۔ میرا بیہ قول روزمرہ چیش آنے والے واقعات کو اپنا شالم بناتا ہے اور ہرایک واناو بیٹا آدمی باسانی اس بات کا ثبوت حاصل کر سکتا ہے۔

جب یہ بات قرار پاچی تو اب ظاہر ہے کہ ایک محفوظ اور پردہ نشین عورت نفسانی خواہدوں کی طرف کم ماکل ہوگی اور اس کے دماغ میں ایسے خیالات شاذو ناور ہی گزریں گ۔ بخلاف اس کے کھلے بندوں پھرنے والی عورتوں میں یقینا اس طرح کی خواہدوں کا زور زیادہ ہوگا جو مانی ہوئی بات ہے۔

ضعف اعصاب اور قوت عقلیہ کی کے لحاظ ہے دیکھا جائے قواس معالمہ میں بھی مغربی مغربی مغربی مغربی مغربی معالمہ کی عور توں ہے بڑھا ہوا ہے۔ عصبی کمزوری محض پردہ نشینی اور گھروں کی عوار دیواریوں میں محفوظ ہو کر بیٹھنے ہے نہیں ہوتی بلکہ اس کے اسباب بکٹرت ہیں جن میں سے چند امور شدت رنج والم ' تنگ دسی ' فاقہ مسی ' عشق و محبت وغیرہ وغیرہ ہیں۔ جو شخص کی طبی مجموعہ کو اٹھا کر ذراغور کی نگاہ ہے دیکھے گااس پر واضح ہو جائے گا کہ میہ باتیں یو رہین عور توں کے واسطے ایک معمول بات بن گئی ہیں۔ اس کے علاوہ کی قوم میں ضعف اعصاب کی علت ہونے کی اور بھی بچد نشانیاں ہیں جن میں سب سے اہم علامت خود کشی کی کثرت ہے۔

اسباب جرائم کی تحقیق و تغیش کرنے والے علاء "بو مبروزد" وغیرہ نے ثابت کیا ہے کہ انسان قوت عقلی کے صبح ہونے کی حالت میں قتل و خود کشی کے جرم کا ہرگز مر تکت ایک اور چونکہ قوت عقلیہ کی درستی صحت اعصاب کی تابع ہے اس لیے کثرت خود کشی اس بات کی ایک عملی علامت بن کرہم کو صاف صاف تباری ہے کہ کس دنیا کی عور تیں سب سے زیادہ ضعیف الاعصاب

ریویو آف ریویو زجلد ۱۱ میں ایطالیا کی سرکاری رپورٹوں سے داضح کیا گیا ہے کہ وہاں سے سن ۱۸۹۹ء سے سن ۱۸۹۳ء تک پانچ سال کی مدت میں ۵۸۲۹ عور تیں خود کشی کرکے مریں۔ اب ان اعداد کو پیش نظرر کھ کر ہمیں کوئی بتائے کہ ہمارے ایشیائی ممالک میں کس قدر عور تیں خود کشی کی مرتکب ہوئیں؟ اور پھراس خود کشی کو محنت' تنگلہ تی اور اس کے علاوہ جس سبب کے ساتھ چاہے منسوب کیا جائے' لیکن وہ بسرحال بزدلی اور ضعف اعصاب ہی کا بتیجہ ٹھرتی ہے۔ اس لیے مشرتی ملکوں کی عورتیں یورچین ممالک کی عورتوں سے کئی در ہے بڑھ کر قوی الاعصاب اور اپنے نفسانی جذبات کے دیا لینے کی بہت زیادہ قوت رکھنے والی ہیں۔

اور جبکہ انبان کا نفسانی خواہوں پر ماکل اور ضبط نفس پر نہ قادر ہونا براہ راست ضعف اعصاب ہی کا بیجہ ہے تو اس لحاظ سے مشرتی ممالک کے لوگ مغربی مکوں کے باشندوں سے قوت اعصاب میں بوجے ہوئے نکلیں گے 'کیونکہ اہل یو رپ باوجود اس کے کہ ان کے تمام طبقات میں تمذیب بھیل می ہے' اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ نشہ آور چیزوں کا استعال مضرت رسال اور قاتل امرے' وہ آج تک اس عادت کو بالکل ترک نہ کرسکے۔ حالا تکہ روز مرہ اس عادت بدکی وجہ سے جانی' ملل اور عقلی فقصانات بھی اٹھاتے رہے ہیں۔ اور اس پر دو سری نفسانی خواہشوں کا اندازہ کی وجہ بین ملکوں میں اس کا زور مشرتی دنیا سے کی درجہ برحا ہوا پایا جاتا ہے۔

دوسرا نقصان پردہ میں سے بتایا گیا تھا کہ دہ مرد کو اس عورت کی صورت دیکھنے کا موقع نہیں دیا جو آئدہ اس کی شریک زندگی اور ہم دم بنے گی۔ اور اس امر پر وہ زوجین کی باہمی ناچا تجوں اور کشرت طلاق کی بنیاد رکھتے ہیں اور کستے ہیں 'کہ عور توں کو جس قدر شکایتیں مردوں کی طرف سے پیدا ہوتی ہیں ان کی جڑی اصولی خرابی ہے۔ ہم کستے ہیں کہ سے اعتراض بالکل غلط ہے۔ کیونکہ کشرت طلاق یا مردوں کے ظلم و تشدد و تعدی کرنے کی شکایت کچھ مسلمانوں ہی کے دائرے میں مخصوص نہیں۔ بلکہ متدن ملکوں میں بھی اس کا شور و شرہارے بمال سے بہت زیادہ ہے۔ مربانی فرماکر ناظرین ہماری اس کتاب کے اس فصل پر نظر ڈالیس جس کا عنوان ہے جگیا وہی پوری عورت ہم جو مادی تدن کی پیند ہو؟" تو حقیقت حال سے خود واقفیت ہو جائے گی۔

اب رہا تیسرا اعتراض کہ پردہ عور توں کو تمذیب حاصل کرنے اور علم کی تحصیل ہے باذ رکھتا ہے۔ یہ بھی محض لغواور بے معنی ہے۔ کیونکہ ایک لڑکی سات سال کی عمرے لے کربارہ سال کی عمر تک برابر مدرسہ میں رہ علتی ہے اور پانچ سال کے عرصہ میں اپنی عقل کو بہت اعلیٰ درجہ کی تمذیب و سلقہ کے زیور ہے آراستہ بنا علتی ہے۔ قومی خیر خواہوں اور عالی ریفار مروں کے لیے یہ کوئی ناممکن بات نہیں کہ وہ تعلیم نسوال کے اعلی مدارس اور کالج قائم کردیں جن میں تمام تعلیم و تربیت دینے والی عور تیں ہی عور تیں ہوں۔ اور ایسے مدارس میں لڑکیاں بے نقاب رہ سکتی ہیں۔ وہاں جاتے ہوئے وہ راستہ میں اپنا چرہ نقاب سے چھپالیس گ۔ اب اگریہ کما جائے کہ الی لائق معلمہ عور تیں کمال سے نصیب ہو سکتی ہیں تو یہ خواہ مخواہ کی سخن سازی ہے جس کو ہم کمی صحیح مان ہی نہیں سکتے۔ کیونکہ

مه بسر کاری که بهت بست گردو اگر خاری بود گلدست گردو

ہمت شرط ہے اور کام کرنے کے لیے گذرائ توجہ میں سب کچھ ہو جاتا ہے اس کے ساتھ کیا ضرورت ہے کہ ہم ہرایک کام ایک ہی وقت میں کرنے پر آمادہ ہو کر طَلْلَبُ الْکُلِّ فَوْتَ الْکُلِّ کامصداق بن جائیں۔ کیونکہ ابتدا میں کسی کام کو تھو ڑا تھو ڑا اٹھاکر بتذریج کمال کے اوج پر پنچایا جاسکتا ہے۔

ان تمام مرات کے بعد اب ہم کہتے ہیں کہ پردہ نہ مضرصحت ہے 'نہ اعصاب کو کمزور کرنے والا 'نہ اس سے نفسانی خواہوں کا جوش پڑھتا ہے 'اور نہ وہ بداخلا تیوں کی جڑ ہے بلکہ بنظر انساف دیکھا جائے تو پردہ بہت می خراب باتوں اور قابل شرم و نفرت امور کے سامنے ایک مادی رکاوٹ بنا ہوا ہے اور اگر اس پر کسی اضافی رکاوٹ کا اور بھی اضافی کردیا جائے تو نوڑ کمکی نور ہو کر ان تمام خرابیوں اور برائیوں کو مٹاؤالے جو موجودہ مدنیت کے جسم پرکاری زخم نظر آتے ہیں۔

### CIE CIE CIE



پردہ کانابود ہو جانااور ہماراان تمام آفتوں ہیں پھنستاجھیں ہم اوپر ذکر کر آئے ہیں ناممکن امر نہیں۔ کیونکہ اس مادی مدنیت نے اپنی جموٹی چک د کم اور دلفریب نہائش و رونق کے ذریعہ پہلے بھی بہت سے پردوں اور رکاوٹوں کا قلع قمع کردیا ہے اور آن تمام اہل مشرق اس بات کو سمجھ چکے ہیں کہ ان زائل شدہ رکاوٹوں کی بہت بری تعداد جو شخصی آزادی کے نام سے نابود ہوگئی۔ دراصل وہ کمال بشری کے لوازم میں سے ایک لازمہ اور ضروری شے تھی۔ گریہ کوئی جرت کی بات نہیں کیونکہ موجودہ مدنیت اس اگلی قید و بند اور گراں بار رسوم و راوج کی زنجروں میں چکڑے ہوئے کا نتیجہ ہے 'جس نے دنیا کو کئی صدیوں تک نمایت شدید مشکلوں اور تباہیوں میں پھنسا رکھا ہے۔ پہنچ جب لوگوں کو اس ناگوار حالت سے چھٹکارا جاصل کرنے کاموقع طلہ تو انہوں نے بغیراس کے چانچہ جب لوگوں کو اس ناگوار حالت سے چھٹکارا جاصل کرنے کاموقع طلہ تو انہوں نے بغیراس کے بھٹکا۔ موجودہ مدنیت کے ہمایک می کوشش شروع کردی اور تمام بندشوں کو تو ثر بھی بندش اور قید کانام تک پایاس سے دور بھاگنے کی کوشش شروع کردی اور تمام بندشوں کو تو ثر بھیکا۔ موجودہ مدنیت کے ہرایک طور طریقے میں ذرا ساغور و تال بھی کیا جائے تو یہ حالت صاف جھٹکا۔ موجودہ مدنیت کے ہرایک طور طریقے میں ذرا ساغور و تائی بھی کیا جائے تو یہ حالت صاف حال ہو جاتی ہو جو تی ہو جائے ہو یہ حالت صاف عیاں ہو جاتی ہو۔ ہم ذیل میں ان کے چند شواہ بھی درج کرتے ہیں:

د بنی پیشواؤں نے ایک زمانہ میں اپنا رسوخ واقتدار اس لیے پڑھالیا اور لوگوں کو اپنے جاو بے جاکام کی قیدوں میں اس طرح جکڑ لیا کہ وہ ان کے چنگل سے کسی طرح نکل ہی نہیں سکتے تھے۔ گر مدنیت کا دور دورہ شروع ہوتے ہی اس نے وہی پیشواؤں کے ساتھ یہ نہیں کیا کہ ان کو حد اعتدال پر لاتی بلکہ بجائے اس کے ان دبنی مقتداؤں اور دین و ند بہب سب کو ایک لاٹھی سے ہانک کریائکل نیست و نابود کردینے کی سعی کی جس کی خریں ہم کو ہرروز کمتی رہتی ہیں۔

جو لوگ انسانوں کی عقلی قوتوں کے سرچشہ پر قابض سے انموں نے اس قدر تک دلی

افتیار کرلی کہ عام آدمیوں کو اپنی دمافی ترتی اور عقلی قوتوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع ہی نہیں دیے تھے۔ مگر مدنیت کی رو آئی تو اس نے صرف میں نہیں کیا کہ لوگوں کو میانہ روی کے مرکز پر ٹھراد ب بلکہ اس نے ہرایک اچھے اور برے انسان کے لیے آزاد خیالی مباح کردی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ نافہم اور احتی لوگ بھی ان باتوں پر رائے زنی کرنے کے لیے تیار ہو گئے جن کے سجھنے کی ان میں قوت نہ متی اور جو اکی عقل کی رسائی سے باہر تھیں۔ قدرت الی کا انکار اور خیالی عقائد کو نہ مانا ایک عام بات بن گئی ہے جس سے دنیا میں طرح طرح کی خرابیاں آج بیدا ہو رہی ہیں۔

تاریخ کے بعض ادوار میں حکام اور فرمال رواؤں نے عقل و فنم کے دائرہ سے نکل کر ظلم و سے اعلام میں قدم رکھا اور خداکی آزاد مخلوق کو اپنا غلام زر خرید بلکہ اس سے بھی بدتر تصور کر لیا تھا۔ تدن کا دور آیا تو اس نے ان حکم انوں کی تعدی رو کئے اور انھیں ان کی حدیہ والیس لانے کی ضرورت ہی تک پر قناعت نہیں کی۔ بلکہ حکومت کا نام تک منادیے پر کمرباندھ کی اور اس کے قابو سے آزاد ہونے کے لیے وحشیانہ حالت کی تقلید شروع کردی۔ چنانچہ نملٹ و انار کسٹ وغیرہ مفسد اور خونخوار فرقے پیدا ہوگئے جن کی حالت مختاج بیان نہیں۔

افلاقی معلموں اور مرشدوں نے فلاف ادب کاموں کے روکے میں اتی تعمین قیدیں لگادی تعمین جن کی وجہ سے لوگ دنیادی کاروبار سے متنفر اور اس فانی زندگی میں زہر برتے کے عادی ہو پہلے تھے۔ مدنیت نے اس شق میں بھی اعتدال کا پہلو نہیں افتیار کیا اور لوگوں کو مخصی حریت کے نام سے اجازت عام کے تاریک غار میں دھکیل دیا۔ جس کا بتیجہ یہ ہوا کہ آج مدنیت کا نام لے کر ایسے جرائم کا ارتکاب ہو رہا ہے۔ جن کے تصور سے بدن کے روئے گئے کھڑے ہو جائمیں اور بے زبان جانور بھی ان امور سے احراز کرنا اول سمجھیں۔ عور توں پر مختی کرنا ایک زمانہ میں اس حد تک پہنچ گیا تھا کہ ان کے منہ پر آئنی قبل لگائے جاتے تھے۔ گوشت خوری اور ہنا تک ان کے لیے حرام قرار دے دیا گیا تھا اور اس جنس کو ب روح سمجھاگیا۔ مدنیت کی روشنی پھیلتے ہی عور توں کو حقوق عطا کے جانے بائی دی جو بہ ہوئی۔ گرکیو کر؟ اعتدال کے ساتھ ؟ نہیں۔ بلکہ اس قدر آزادی اور مطلق العنانی دی جانے جس کی وجہ ہوئی۔ گرکیو کر؟ اعتدال کے ساتھ ؟ نہیں۔ بلکہ اس قدر آزادی اور مطلق العنانی دی گئی جس کی وجہ ہے آج وہی عور تیں شادی بیاہ کی رسم منانے پر زور دیتے ہوئے بری بری کا بیں تعنیف اور شائع کرتی ہیں اور چاہتی ہیں کہ ان کو اپنی نفسانی خواہشیں پوری کرنے کے لیے بالکل تعنیف اور شائع کرتی ہیں اور چاہتی ہیں کہ ان کو اپنی نفسانی خواہشیں پوری کریں۔ غرضیکہ اس آزاد چھوڑ دویا جائے۔ تاکہ جس طرح اور جس انداز سے وہ چاہیں زندگی بسر کریں۔ غرضیکہ اس

بجیب و غریب دنیت کی بید حالتیں ہیں جو کہ غور کرنے والے مخص کو صاف طور سے نظر آتی ہیں۔
اور ہم اہل مشرق ہرایک معالمہ میں بغیرجانے ہو جھے اپنے لیے اس دنیت کی پیروی ضروری تصور
کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ بعض او قات جن باتوں کو ہم اپنے حق میں بقینی طور سے مصرت رساں جانے
ہیں ان کی پیروی سے بھی باز نہیں آتے۔ حالانکہ وہ تعلید ہماری اجتماعی قوت کو منتشر اور ہمیں
سرے سے برباد کرڈالنے والی ہوتی ہے۔ بسرحال جب تک ہمارا بیہ طرز عمل قائم ہے اور جس وقت
ہم میں ایسے شیروں اور عالی حوصلہ افراد نہیں پیدا ہوتے جو اس مادی مدنیت کی نمائش پر فریفتہ نہ
ہوکراپنے نیک و بد کاخیال رکھ سکیں۔ اس وقت تک ہمیں کوئی اچھا تیجہ عاصل کرنے کی توقع رکھا:
ع دماغ بیمدہ پخت و خیال باطل بست

جس طرح اب اکثر نوجوان ہے 'بکہ بو ڑھوں کے چروں سے بھی آداب و کمال کا پردہ اتر گیاہے اس طرح یہ کوئی محال امر نہیں کہ مسلمان خوا تین بھی پردہ سے باہرنگل کھڑی آہوں۔ مگرہم تو یک دعاکریں گئے کہ خدا ایسادن نہ دکھائے۔ بڑے بو ڑھے بزرگوں سے سناجاتا ہے کہ ان کے زمانہ شباب میں بینی آج سے بچاس ساٹھ برس پہلے جو ان عمر کے لڑکے اور معزز لوگوں کے لیے قبوہ خانوں میں بیٹھنا اور تمباکو کشی کرنامعیوب امر خیال کیاجا تا تھا۔ بلکہ اوسط درجہ کے خوش باش لوگ بھی ان امور سے پر بیز رکھتے تھے۔ لیکن آج ہماری آ تکھیں یہ تماشہ دیکھتی ہیں کہ تمدن کی سب سے زیادہ حسین اور خوشنما شکل ہے کہ وہ بالکل آ زادی واستعناء کی شمان سے عام سرکوں پر گزرتے ہوئے دیگر دوں کے سامنے نظارہ گل رخاں میں معروف ہوتے ہیں۔ یا کوئی بدچلن شخص شرکے شارع عام پر فاحشہ اور ہازاری خورت کے سامنے گاڑی میں سوار چلاجا تا ہے۔ محرا سے لوگوں کو ان کی خواہشوں سے روکنے کی ذرا بھی کو شش نہیں ہو گئی۔

سی سب خرابیاں کیوں پیداہو کمیں؟اس لیے کہ مدنیت کی روشنی شد خیالات کی تار کی دفع ہونے کے ساتھ ہی شرم و کحاظ کاپر دہ بھی چاک ہو گیا ہے اور شخصی آزادی نے کسی قانون وادب کو کموظ رکھناغیر ضروری بنا دیا ۔ لیکن باوجو داس کے کہ یورپ کی مدنیت ہمارے ملک کی اخلاقی اور معاشرتی بربادی کا سب بن رہی ہے اور ہم کواس سے کسی طرح کا مادی نفع نہیں پہنچتا ہے ۔ ہم اس کی بیردی پر منے جاتے ہیں اور اسے اپنچتا ہے ۔ ہم اس کی بیردی پر منے جاتے ہیں اور اسے اپنچتا ہے تجم تعجب نہیں ہو سکتا ہیں اور اسے اپنچتا ہوئے کچھ تعجب نہیں ہو سکتا ہیں اور ہم دور رفتہ کے مبارک اور پر عافیت رسم کو چھو ڈکرا پی سوسائی

پر صد درجہ کی آفت نازل کرلیں۔ خدا محفوظ رکھے اس وقت وہ تمام امراض جن کو ہم اس کتاب میں بہ تفصیل لکھ آئے ہیں۔ ہمارے جسم کولاحق ہو جائیں گے اور ہماری موجودہ بیاریوں پر اس نے مرض کا اضافہ ہونے سے قومی جسم ایسا سرایا آزار بن جائے گا۔ جس کی خطر ناک حالت بیان کرنے کی ہمیں کسی طرح جرات ہی نہیں ہوتی۔

طرح جرات ہی سیں ہوئی۔

خدا کا شکر ہے کہ اس نے مسلمان کو باہو س ہونے والا انسان نہیں بنایا ہے یہ ایک الی شریف خاص تسم عادت ہے جو اسلام کی قوبی روح نے اس کی سرشت ہیں داخل کردی ہے جس وجہ ہے ایک خاص تسم کی اخلاقی جرات اور غیرت مسلمانوں کے دلوں ہیں سائی ہوئی ہے اور یہ آ مران کا اسمیازی نشان بن گیا ہے۔ اس لیے جھے کو توقع ہے کہ یو رپین مدنیت کا بلاخیز سیلاب ہماری طبیعتوں ہیں جن نئی بدعتوں کا مسکن بنا تاہے 'ایک نہ ایک دن ضروری ہے کہ ان کی کش کمش ہے ہماری وہ غیرت مندی جو ش میں آئے گی اور ہم کو پھراس اوج کمال کی طرف لے چلے گی 'جس کے سامیر رحمت نے ہمارے آبائے کرام اور سلف صالحین کو اپنے دامن عاطفت میں پناہ دے کر مصدر برکات بنادیا تھا۔ اور ہم اس مستعار ہوسیدہ لباس کو اٹر کراور نفسانی خواہشات کی تر غیب اختیار کی ہوئی بدعتوں پر لات مار کرا پناس ممال فطرت انسانی کی طرف دو ڑیں گے جس کا مقتصلی عور توں کے بارے میں سرا سرعدل اور میانہ روی کی شاہراہ پر چانا کی طرف دو ڑیں گے جس کا مقتصلی عور توں کے بارے میں سرا سرعدل اور میانہ روی کی شاہراہ پر چانا کی طرف دو ڑیں گے جس کا مقتصلی عور توں کے بارے میں سرا سرعدل اور میانہ روی کی شاہراہ پر چانا تھی جن جس کا مقتصلی عور تھی جس نے دنیا کو راہ راست کے نشان دکھائے اس طرح ہم وہ کہلی قوم تھے جس نے دنیا کو راہ راست کے نشان دکھائے اس طرح ہم وہ کہلی قوم تھے جس نے دنیا کو راہ راست کے نشان دکھائے اس طرح ہم وہ کہلی تو م تھے جس نے دنیا کو راہ راست کے نشان دکھائے اس طرح ہم وہ کہلی تو م تھے جس نے دنیا کو راہ راست کے نشان دکھائے اس کے ملی انسانی کی محافظت اور بچاؤ میں مردانہ ہمت سے کام لیا ہو۔

### GIE GIE GIE

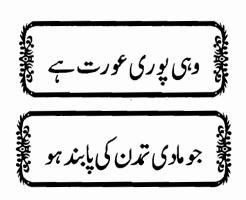

جتنی باتیں ہم اوپر بیان کر آئے ہیں ان پر ایک معمولی نظروالنے کے بعد ہر مخص بخولی معلوم کرلے گا کہ خود اس مادی مرنیت کے سرپر آوردہ اشخاص اب تک اینے یمال کس کالمہ عورت کے نہ پائے جانے کا صاف صاف اقرار کررہے ہیں اور کہتے ہیں کہ جن معاشرتی حالات کے گر داب میں اب وہ گر فمار ہیں ان کی وجہ سے عورت کبھی بھی منتظرۂ کمال کے درجہ پر نسیں پہنچ سکتی' بڑی خرابی بیہ پیدا ہوگئی ہے کہ عورت نے اپنے قدرتی فرائغس کو چھوڑ کر ایک ایبا جداگانہ طریقہ اختیار کرلیا ہے جو یا کیزہ زندگی کے مطالب اور اسرار کائنات کے بالکل منافی ہے۔ اس میں شک نمیں کہ اگر ہم بھی ان لوگوں کی طرح ہوتے جو نمائشوں پر مفتون ہو جایا کرتے ہیں اور اصل حقیقت کے انکشاف کی بروا نہیں کرتے۔ تو لازم تھا کہ ہم سب سے پہلے مسلمان خاتون کے لیے یور پین عورت کے قدم بقدم پیروی کرنے کا تھم دیتے۔ لیکن ہم نے اس موضوع پر ایک حرف تک لکھنے سے قبل علم اور فطرت کی تگاہوں سے مسئلہ کی حقیقی و اتھیت پر غور کرکے دیکھ لیا تھا کہ انبانی زندگی میں عورت کے لیے ایک خاص شان اس شان کے علاوہ بھی ہے جو اسے سردست حاصل ہے۔ پھرہم نے یہ دیکھا کہ مسلہ نسوال کے ہارہ میں تدن ہورپ کے بانی مبانی اصحاب نے کیا کھے لکھا ہے تو ہمیں معلوم ہوا کہ وہ بھی ہمارے ہی ہم نواہیں اور اس عظیم الثان حقیقت کے بالاعلان تسليم كرنے والے بين اور ابني يوري طافت اس بات پر صرف كر رہے بيں كه جس طرح مکن ہو بتدریج ان تمام پیاریوں کو مٹا دو' جو عورتوں کے قدرتی فرائف کے بخولی ادا کرنے میں

حارج و مانع بن رہی ہیں۔ ہیں نے جس قدر ان لوگوں کے اقوال نقل کیے ہیں وہ اس بارے میں کافی ہوں گے۔ کہ ناظرین اس مسئلہ کے متعلق نمائش چیثم دید حالات اور سے سائے تعریفی بیانات کے خلاف حقیقت ہونے پر ہمارے ہم خیال بن سکیں۔ ورنہ اگر ہم اپنی رائے کی جانبداری میں خود ان گھر والوں کو جو اپنے حالات سے بخوبی واقف ہیں جھوٹا قرار دیں تو لامحالہ ہمیں اس غلطی کا سخت رنج و خمیازہ بھی بھکتنا ہوگا۔

علاوہ بریں یہ مسئلہ فی الحقیقت ابھی نمایت سیدھاسادہ ہے اور اس قابل نہیں ہے کہ اس کالب لباب معلوم کرنے کے لیے کسی سخت دماغی محنت اور غور و فکر کرنے کی زحمت گوارا کرنی یزے۔ کائنات کے احوال اور مراتب میں معمولی غور کرنے سے ظاہر ہو تا ہے کہ اللہ جَلَّ شَانۂ نے ہرا یک مخلوق کو اس کی ضرورت معاش اور ادائے فرائض خاص کر مناسب حال اعضاء اور قابلیتیں عطا فرمائی ہیں تاکہ وہ اپنا قدرتی کمال بخوبی حاصل کر سکے۔ لیکن اس کے ساتھ کسی وقت وہ مخلوق اپنے دائرے سے باہر بھی نکل عمتی ہے اور اپنے وظیفہ فطری کے سوا دو سرے کام بھی سرانجام دے عمتی ہے۔ اس صورت میں عقتمنائے کُلُّ جَدِیْدٍ لَذِیْذُ اس کی حالت کچھ در کے لیے دل پند ہوتی ہے جس کی وجہ یہ نہیں کہ وہ مخلوق اس پندیدگی کی اہل ہے بلکہ اس وجہ سے کہ ہرایک ئی بات کا خوش آئند ہونا تقاضائے فطری ہے مگر جب کھھ عرصہ تک وہ حالت پیش نظررہے اور بہ معلوم ہو جائے کہ اس طریق پر وہ مخلوق اپنی ترکیب و فطرت کے احکام سے خلاف ورزی کر رہی ہے تو اب بجائے پندیدگی کے اس کی ہی حالت مروہ اور بدنام ہونے لگتی ہے اور وہ تمام خرابیاں جو پہلے بہل اس متغیر حالت میں پائی گئی تمیں مجسم عیوب و نقائص نظر آنے لگتی ہیں۔ مثلاً آج ہم جس وقت یہ سنتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں کوئی عورت اعلی درجہ کی پویشیکل قابلیت سے بسرہ ور ہوئی ہے تو ہمارا دل خوش سے باغ باغ ہوجا تا ہے ادر ہم بے اختیار اس نئ عورت کی تعریف کرکے اسے عالم نسوال میں کمال نسوانی کی مثال تصور کرتے ہیں اور اخبارات میں اس کے لیکچرز اور مضامین پڑھ کر اتراتے پھرتے ہیں لیکن جب اس کے بعد اور بھی بہت می یولیٹیکل معاملات میں وخل دینے والی علم طبیعات کی ماہرہ اور انجینری میں مهارت رکھنے والی مستورات پیدا ہو جَائیں اور حادثات طبعی این زبان حال سے ہم کو یہ خبردیں کہ اس نئ بدعت سے ہم پر کوئی تازہ آفت آنے والی ہے تو فوراً ہی ہمارے افکار کا رخ بدل جائے گا اور ہم ان مرد بننے والی عورتوں سے

ناراض ہو کران کی ہے حالت دیمنی پند نہ کریں کے مگراس وقت ناسف کرنے ہے ہم کو فائدہ کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں۔ کیونکہ اس وقات تک حالات کی اقدا نے ہمیں سوسائن اور معاشرت کی ایک جدید شکل میں داخل کر دیا ہوگا اور ہم اپنے آپ کو دو خطرناک موجوں کے جائے اتصال پر کھڑے ہوئے دیکھیں گے۔ اگر ہم عورتوں کو اس حالت ہے باز رکھنے کی کوشش کریں گے تو چو نکہ ہماری اس وقت کی تمدنی حالت موجودہ حالت ہے بہت پچھ بدل می ہوگی اس لیے ہم ترتی یافتہ جنس اس وقت کی تمدنی حالت پر چھو ڈکر نسواں کو چھٹر کر آفت بلائے آفت برپاکریں گے اور اگر ہم نے عورتوں کو ان کی حالت پر چھو ڈکر بس طریقہ پر وہ چل رہی ہوں چلنے دیا۔ تو اس کا انجام ہے ہوگا کہ مرض لاعلاج ہو جائے گا اور ہمیں بھی وہی شکایتیں چیش آئیں گی جو یور پین اقوام کے علاء کو در پیش ہیں اور جن کی فریادوں کا پچھ نمونہ ہم اپنی اس کتاب میں دکھا بھی چکے ہیں۔

کیکن ہم جس وقت میہ سنتے ہیں کہ یو رپ میں انجینئری 'ڈاکٹری اور سیاس امور میں عور تیں برابر حصہ لے رہی ہیں تو پس ہم وفور حیرت و مسرت سے مدہوش ہو کراپی ہستی پر غور کرنا بھول جاتے ہیں اور یہ نہیں سیجھتے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ہم آئندہ پیش آنے والی د قتوں پر ذرا بھی غور نہیں کرتے اور اس بات پر تیار ہو جاتے ہیں کہ عور تیں جس طرح یو رپ میں علم و کمال کے معراج یر چڑھ رہی ہیں۔ ہماری عور تیں بھی اس طرح علمی اور اخلاقی ترقیوں کے زینے طے کرنے لگیں اور پھر ہم میں ہے جو مخص اس تحریک کو روکنا جاہے اس پر متعقب ' وہم پرست اور ضعیف الاعتقادي و تنگ خیالي كالزام لگاكرات براجملاكت كے ليے آمادہ موجاتے ميں اور اگر بم ان سے بيد کہیں کہ صاحبو! جن یورپین لوگوں کی حالت کو تم نظیراً پیش کرتے ہو دہ خود ہی ان ڈاکٹر' انجینئر اور فلاسفرعور توں کے وجود سے تنگ آگئے ہیں۔ اب انہیں عور توں کے بیہ امتاب معلقا پیند نہیں آئے اور ان یر احکام فطرت کی خلاف ورزی سے آخر کار مصیبت آنے کا حال کل گیاہے جس کی وجہ ے وہ برابر۔ اس کی مخالفت پر کیلے ہوئے ہیں قلم اور زبان سے کام لے کرانی قوم کو آئندہ اور موجودہ خرابیاں دکھا کر ڈراتے اور سمجھاتے ہیں کہ جس قدر ممکن ہوسکے اس حالت کو بدلنے کی سعی کی جائے 'کیکن ہمارے روشن خیال احباب اس بات کو مناظرہ میں مغالط دینا تصور کرتے اور کسی کی نصیحت ماننے پر تیار نسیس ہوتے وہ یورپین عورتوں کی کامیابی کے قصے س کر اور ان کا کاروباری زندگی میں حصہ لینا معلوم کرکے ایسے از خود رفتہ ہو رہے ہیں کہ اندیشہ انجام اور عقل

سلیم کی ہدانیوں کواپنے پاس بھی نہیں تھنگنے دیتے۔

کین کیا کیاجائے؟ یہ ایک قانون قدرت ہے یا یوں کمو کہ ایک تمدنی فتنہ و آفت ہے جو زور آور قوموں کی طرف سے مغلوب اور کزور قوموں پر سحرو افسوں سے بھی بڑھ کراثر انداز ہو آ ہے' یمال تک کہ آج اہل ایشیا کی بہت ہی عاد تیں ایلی ہیں جو محض یورپ کی تقلیدی ہیں اور اگر ان مقلدوں سے ان عادات کامفہوم اور ان کی تقلید کی وجہ دریافت کی جائے تو وہ کچھ جواب ہی نمیں دے کتے۔ ایک معمولی می مثال ہے ہے کہ ہروقت لوگ آپس میں ایک دو سرے کو سلام كرنے كے ليے غير زبانوں كے ہى سلام استعال كرتے ہيں حالاتك وہ اس زبان كا ايك حرف بھى نمیں جانتے اور نہ اس کاعمدہ طور سے تلفظ کر سکتے ہیں۔ بیاتو ہرایک بسماندہ قوم کے افراد کی حالت ہے 'گران کے خاص افراد کولازم ہے کہ وہ اس پستی کے گڑھے میں گرنے سے اپنے تین بچائیں اور اپنے آپ کو ایس قابل تقلید مثال اور رہنمائی کانشان بنائیں جن کو دکھ کر قوم کے بھو کے بھٹکے ا فراد راہ راست پر پہنچ تکیں اور فتنہ ایام کی لپیٹ میں آنے سے بچنے کے لیے ان کی زیر سامیہ پناہ لے سیس- کتاب "المراة الجديده" كے مؤلف نے رسم يرده ير حمله كرنے اور اس كى برائيال د کھانے میں بخیال خود ایشیائی ممالک کی عورتوں کی خراب حالت اور کثرت طلاق کی پر زور دلیلیں پیش کی ہیں اور اسے ختم کردینے کی صلاح دی ہے مگرہم کہتے ہیں کہ ان کی تمام دلیلیں نامقبول ہیں۔ بلکہ ہمارا قول ہے کہ بردہ ہی ایک ایسی چیزہے جس نے عور توں کو موجودہ حالت سے ہزار درجہ بردھ كر خراب حالت ميں جتلا ہونے سے بچائے ركھاورنہ نسيں معلوم آج ان كاكياحشر ہو تا۔ اب ليے جب کہ جابل اور حقیر عورت کے حق میں بردہ بہت سے مملک اجتماعی امراض سے محفوظ رکھنے کا ذریعہ ہے اور بہت می آفتوں سے ان کا محافظ ہے تو ضرور ہے کہ جس وقت عورت علم ولیاقت کے زبور سے آراستہ ہوگی۔ خواہ وہ اوسط درجہ کی تعلیم ہی کیوں نہ پائے۔ اس وقت میں بردہ اسے اینے وظیفہ طبعی کی مند عزت پر بٹھانے اور اسے اپنا اصلی کمال حاصل کرنے کی مدایت کے لیے سب سے برے کرکار آر ذریعہ اور رہنماہوگا۔

ہماری سمجھ میں نمیں آتا کہ اس بارے میں اس قدر جیرت کیوں ہے؟ کیا دنیا اور اس کے حوادث اس بات کے شاہد عادل نمیں کہ اگر عور توں کو پردہ کی طرف منسوب کی جانے والی خرابیوں سے بچانے میں صرف بے نقاب اور بے پردہ پھرنائی سب سے بڑھا ہوا اور یکتا حل ماتا گیا ہے تو کیا

وجہ ہے کہ یورپین ممالک میں بھی یہ تمام ملتیں زور وشور کے ساتھ موجود ہیں؟ حالاتکہ معالمہ اس کے برعکس ہے۔ کیونکہ جس مخص کو حالات عالم پر اطلاع حاصل ہے اسے صاف معلوم ہو تا ہے کہ عورتوں کو آزادی دلانے والے حضرات جن خرابیوں کا رونا روتے ہیں وہ خرابیاں بجنسباس مادی مدنیت میں بھی موجود ہیں۔

تنگ دستی اور تباہ حالی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو خود کتاب "المراۃ الجدیدہ" کے مؤلف کی شادت سے بنہ چاتا ہے کہ یور چین مدنیت میں بیہ حالت بہ نسبت ہمارے ملک کے بدر جہا خت تر پائی جاتی ہے چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ مردم شاری کی آخری رپورٹوں کی روسے ملک مصر میں اس کاروبار اور مزدوری کرنے والی عور تیں ہیں لیکن اس کے بالقائل فرانس میں پانچ ملین سے زیادہ عور تیں اپنی روئی ذاتی محنت و مزدوری سے پیدا کرنے پر مجبور ہیں۔ اب اگر ان دونوں مقاموں کی مردم شاری کا تناسب دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ فرانس میں چودہ فیصدی اور مصر میں ۱/۱عور تیں محنت مزدوری کرنے والی پائی جاتی ہیں جو اس بات کی محسوس دلیل ہے کہ مدنیت کے سب سے است میں بھی بہ نسبت ہمارے ملک کے مصر کی عور توں پر فاقہ زدگی کی بردھی ہوئی آفت نازل ہے لین فاضل مؤلف نے اس بات کو تحریر کرنے کے بعد یہ بھی لکھ دیا ہے کہ!

ان عورتوں کے محنت مزدوری اور کاروبار کرنے سے ان کے گھرانوں پر کوئی ضرر عائد نہیں ہواہے۔

سبحان الله! بيہ قول بديمي محسوس حالت كے بالكل مخالف اور خود علائے تهن يورپ كے اقوال كے برعكس ہے ' ہمارا فرض ہونا چاہيے كہ جب ايسے مسئلہ پر اختلاف رائے كاموقع پيش آئے تو اپني رائے كى تائيد كے ليے خود اى گھركے رہنے والوں اور علم اقتصاد كے ماہراستادوں كے اقوال سے استشاد كريں 'كيوں كہ وہ لوگ اپني حالت سے خبردار اور اس كے نشيب و فراز سے بخوبی واقف ہيں۔ مشہور اقتصادى فلاسفر" ژول سيمال "جو انيسويں صدى كا علامہ دہر مانا گيا ہے وہ تو خاص سر زمين يورپ ميں چيخ چيخ كر كمہ رہا ہے كہ كار خانوں اور فيكٹريوں نے عورت كو اس كے خاص سر زمين يورپ ميں چيخ چيخ كر كمہ رہا ہے كہ كار خانوں اور فيكٹريوں نے عورت كو اس كے گھرانے سے نكال ليا ہے اور منزلى زندگى كے اصول كو قو ژكر پارہ پارہ كر ڈالا ہے ' مگر ہم يہ كتے ہيں كہ عورت كے كار وبارى خارجى زندگى پر كوئى برااثر نميں كہ عورت كے كار وبارى خارجى زندگى ہونے سے ان كى منزلى زندگى پر كوئى برااثر نميں پڑا۔ ہم ديميے ہيں كہ اكيلا" ژول سيماں "ئى اس حقيقت كا دراك كرنے والا نميں پايا جا تا۔ بلكہ بلا

استشادتمام علائے عمران اور تیرن اس کے ہم سفراور ہم خیال ہیں 'چنانچہ مزید استدلال اور مخالفین کو قائل بنانے کے واسطے ہم ذیل میں علامہ "سامویل سائیل"کاوہ قول بھی نقل کے دیتے ہیں جو اس نے اپنی کتاب"الخلاق" میں لکھا ہے۔

''جو وستور عورتوں کو دخانی کارخانوں میں کام کرنے کی اجازت دیتا ہے اس سے خواہ ملکی ثروت کتنی ہی کیوں نہ ترقی کر جائے لیکن اس میں شک نہیں کہ اس نظام کا بتیجہ حیات منزلی کی بنیادیں متزلزل کر دینے والا ثابت ہوا ہے ۔ وہ کار خانہ داری کے طرز زندگی پر حملہ آور ہوا ہے۔ اور اس نے گھرانے اور کنبے کی شاندار عمارت کو منہدم کرکے معاشرت کی بندشیں بالکل تو زنچینکی ہیں' اس حالت نے بیوی کو شهراور اولاد کو ان کے رشتہ واروں ہے چھین کر ا یک الی خاص نوعیت افتیار کرلی ہے جس کا نتیجہ بجزاس کے کچھ نہیں کہ عورت کی اخلاقی حالت ابتر مو جائے كيونكم عورت كالحقيقي وظيفه واجبات منزل كواواكرناتها اينے مكان رہائش کی تربیت و آرانتی این جوں کی تربیت اور خاتی ضرورتوں کا لحاظ رکھتے ہوئے وسائل معیشت میں انظام و کفایت شعاری برتا محر کارخانہ نے عورت کو ان تمام واجبات سے الگ كرويا ہے۔ اب كم علم مل سيس ره كے۔ اولاد كو تربيت نسيس ملتى۔ وه لا پروائى كے عالم ميس برى رہتی ہے۔ زن وشوئی کی آتش محبت سرد ہوگئی ہے ادر عورت کی وہ حالت نہیں رہ گئی کہ وہ ا یک خوش مزاج بوی اور مرد کی محبوب مانی جائے بلکہ وہ محنت و مشقت برداشت کرنے میں مرد کی مد مقابل اور حریف بن گئی ہے اسے اس قتم کی تاثیرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو اکثر حالتوں میں دماغی اور اخلاقی فروتنی کو محو کر دیتی ہیں' وہ دماغی و اخلاقی تواضع جس پر اس کی فضیلت کی حفاظت کادارومدار تھا۔ "

اس عبارت کو پڑھ کر کیا شک رہ جاتا ہے کہ بور پین عور توں میں جاں گداز ننگ دستی اور قاتل رحم حالت مشرقی ممالک کی عور توں سے اس قدر زیادہ پائی جاتی ہے جس کا اندازہ کرنا مشکل ہے اور یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ وہ عور تیں منزلی دائرے سے نکل کر خارجی کاموں میں مصروف ہونے کی وجہ سے نمایت المناک اور ناگفتنی حالت میں مبتلا ہو رہی ہیں۔ جس کا پیتہ علائے یو رپ ہی کی تحریروں سے چاتا ہے اور ہمیں اس بات کا کوئی حق نمیں کہ ہم خود گھرکے مالکوں کو اپنے گھرکے

بارے میں غلط بیانی کرنے والا تصور کریں اس لیے اگر پردہ نہ کرناعور توں کی خوش حالی یا کم از کم ان کی مصیبتوں کو ہلکا بنانے والا امر ہو تا تو یورپ کی عور توں پر ایکی آفت ہر گزنہ آتی '

اب کرت طلاق کے لحاظ ہے دیکھا جائے تو آج جو ملک مدنیت اور اورخوش نمائی کے اعتبار ہے دنیا میں پڑھا ہوا ہے اس میں بیہ خطرناک علمت بھی اس قدر حد ہے بڑھ گئی ہے کہ وہاں کے علاء اور روشن دماغ فلاسفراہے دیکھ دیکھ کربے چین ہوتے لیکن اس کے روکنے کی کوئی تدہیر نمیس کرسکتے فرانس کے رسالہ "ربویو آف ربویوز" جلد ۲۵ میں ایڈیٹر کے حسب خواہش مشہور امریکن مضمون نگار اور اہل قلم "لوسن" نے ایک نقشہ ان طلاقوں کے شار و اعداد کا شائع کیا تھا جو ممالک امریکہ میں روز پروز کرت ہے واقع ہوتے جاتے ہیں۔ اس جدول کے طاحظہ کرنے سے خابت ہوتا ہے کہ ریاست و مساشوزیت" میں صرف ایک سال ۱۹۸۲ء میں ۱۹۲۲ طلاق کی درخواستیں گزریں' طلاق داقع ہوئے تھے اس درخواستیں گزریں' طلاق واقع ہوئے تھے اس جب جابت ہوا کہ طلاق واقع ہوئے تھے اس جب جابت ہوا کہ طلاق کی تعداد بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہوادراسی ملک میں ۱۸۸ء میں ۱۸۸ء میں ۱۸۸ء میں ایک شادی کا اوسط لکا کے جس سے شادی شدہ لوگوں کی کی بھی ظاہر ہوتی ہے۔

ملک اہیو (امریکہ) میں بھی اعداد و شارکی کی افسوس ناک حالت مشاہدہ کی جاتی ہے 'جہاں ۱۸۶۵ء میں بینی ۳۵ سال پہلے ۲۲۱۹۸ شادیاں درج رجسٹر ہو کیں 'جن میں ۸۳۷ میں طلاق واقع ہوئے بینی تقریباً ہر ۱۸۱۲ مخصوں کے مقابلہ میں ایک طلاق ہوئی لیکن ۱۸۹۳ء میں ۱۳۸۵م شادیاں درج رجسٹر ہو کیں اور طلاق کی تعداد ۳۸۵۳ بینی فی ۱۲۱/۲ شادیوں میں صرف ایک طلاق واقع ہوئی۔

اور مشاہرہ کیا گیا ہے کہ اس ملک میں صرف دس سال کے اندر طلاق کی تعداد اس کی ادسط سے عقد ار ۱۹۸۹ میں ادسط سے عقد ار ۱۹۸۹ میں گھٹ میں۔۔ مضمون نگارنے ان اعداد وشار پر لکھا ہے کہ:

اگر امریکن عورت کی زندگی جدید طوفانی موجول کے تھیٹروں میں نہ پڑ منی ہوتی تو اس میں ا شک نہیں تھا کہ اس وقت ملک آہیو میں ۳۵۸م کم انوں سے کم گھرانے نہ ہوتے۔

کیلے فورینا میں جو ممالک متحدہ امریک کی ایک ریاست ہے۔ ۱۸۹۷ء میں ۲ ہزار شادیاں

ہو کیں اور ان میں سے ۱۳۱ میں طلاق واقع ہوئی یعنی ہر ۳ شادیوں میں سے ایک انجام طلاق لکلا۔ غرض کہ رہو ہو آف رہو یوز کی نہ کورہ بالا جلد میں لوس نے جو سرکاری رپورٹ 'طلاق کے اعداد وشار کے متعلق درج کی ہے اس سے اکثر ولایات ممالک متحدہ میں واقع ہونے والی طلاقوں کا شار معلوم ہوسکتاہے اور وہ حسب ذیل ہے:

> ریاست کو نیکوٹ میں ایک طلاق ریاست مساسوزیت میں فی ۱۲ شادیوں میں ایک طلاق ریاست روسلان میں فی ۱۳ شادیوں میں ایک طلاق ریاست شکا کو میں ایک طلاق

اور شار و اعداد کی ربورٹول سے واضح ہوا ہے کہ شکاکو کا محکمہ ہرسال ۳۵۰ طلاق درج رجٹر کرتا ہے۔ طلائکہ وہل کے باشندول کا شار ۲۳۰۰۰ سے زائد نہیں۔ ان امور کاذکر کرنے کے بعد لوس لکھتا ہے:

"ظامہ یہ کہ اب طلاق کا رواج مدے بیرے گیا ہے اور جو امر سخت خوف ناک ہے وہ یہ ہے
کہ ۸۰ فیمدی طلاق کی درخواسیں عورتوں کی جانب سے پیش ہوئی ہیں اور اس سے ثابت
ہوتا ہے کہ مرو کو فیج زواج (طلاق) کا بہت کم خیال گزرتا ہے کیونکہ وہ اپنی عورت کو طلاق
وینے سے بے مد شرمندہ ہو جاتا ہے اور اس لیے جس وقت مرو اپنی ہوی کے ہاتھوں سے
نگ آجائے تو پہلے وہ کی وو سری عورت کو طاش کرتا ہے اور جب تک وو سری مطلوبہ
عورت اس سے شادی کرنے پر رضامندی ظاہرنہ کرے وہ ہرگز پہلی سے علیمرگ افتیار کرنے
کی کوشش نہیں کرتا۔"

اس فاضل مضمون نگارنے امریکہ میں طلاق کے ایک بالکل آسان امرکاذکرکیاہے اور لکھا ہے کہ:

"اور بہت سے شو ہروں کو اپنی عور توں کے ان سے طلاق حاصل کر لینے کی خبری اس وقت ملتی ہے جب وہ دو سرے مرد سے شادی کر چکی ہوتی ہیں۔"

اب دیکمنا یہ ہے کہ طلاق کا سب کیا ہو تا ہے؟ بسااو قات اس کا باعث یہ ہو تا ہے کہ مرد اپنی بیوی کا ٹان و نفقہ ادا نہیں کرتے اور انہیں مجبوری کے عالم میں تنماچھوڑ دیتے ہیں ' چنانچہ مسٹر

لوس لك**متا**ي:

"پارسال لین ۱۸۹۷ء شبیمقام بوشن عدالت عالیہ کا افتتاح ہونے پر برابر تمن دن تک عدالت میں مردول اور حورتوں کا ایک جوم لگا رہتا تھا جو سب کے سب طلاق کے طلب گار سے اللہ علی سب بیایا گیا کہ مردوں سے اللہ عن ہفتہ میں ہے طلاق جاری ہوئیں اور بالعوم طلاق کا یمی سبب بیایا گیا کہ مردوں نے اپنی بیویوں کو چھوڑ دیا تھا۔"

غرضیکہ یہ اعداد و شار اور تاگوار شکایتی صاف بتا رہی ہیں کہ جس علمہ کا رونا
کتاب "الحراة الجدیدة" کے فاضل مؤلف روتے ہیں وہ دنیت و ترقی کے سب سے عظیم الشان
ملک میں بھی موجود ہے اور اگر اس کا باعث پردہ ہو تا تو ضرور تھا کہ وہاں اس خوف ناک ورجہ تک
یہ صورت نظرنہ آتی۔ عالما ہمارا یہ کمنا کمی قدر جرت اگیز ہوگا کہ ممالک امریکہ میں طلاق کے
واقعات ناگوار اور خوفاک حالت تک پنج گئے ہیں کین ہم نے اس میں پچھ بھی مبالغہ نمیں کیا۔
کیونکہ خود وہاں کے رہنے والے اور گھر کے بھیدی لوگ کی کہتے ہیں 'جیسا کہ راہ یہ آف راہ یہ یہ شی ذکورہ بالا اعداد و شار کا اعداد ج کرنے کے بعد یہ عبارت تحریر کی گئے ہے:

"برطل اب سوسائن اور معاشرت کی چادر میں آگ لگ گئے ہے گرنہ صرف اس کے دونوں کتاروں بی میں آگ گئی ہے گرنہ صرف اس کے دونوں کتاروں بی میں آگ گئی ہے بلکہ یارلوگ اے وسلاے بھی جلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس میں ذرا بھی شک نہیں کہ گھریلو زندگی کو مندم کرنے میں نے زمانہ کی عورت کا بڑا ہاتھ ہے۔"

خلاصہ بیہ ہے کہ جو کچھ ہم اوپر لکھ آئے ہیں اے ایک سرسری نگاہ ہے دیکھ لینے کے بعد ہمیں الامحالہ ہی بان لیما پڑے گاکہ جن امور کی شکات کی جاتی ہاں کے زائل کرنے کے واسلے ہمیں مرف تعوری می تمذیب کی ضرورت ہے جس کے ساتھ بی پردہ کادوام وقیام بھی لازم ہے۔ کیونکہ ہی پردہ کورت کے استقلال کا میکنا ضامن اور اس بات کاواحد کفیل ہے جب بھی خورت نے حدود طبی کے دائرے ہوگا اور وہ جاتی وہلاکت کی غار میں جاگرے دائرے ہوگا اور وہ جاتی وہلاکت کی غار میں جاگرے گی ،جس کو ہم تمدنی اصول ہے واضح طور پر ثابت کر بچے ہیں۔ جمل تک تربیت کا تعلق ہے 'بالکل سادہ اور معمولی تربیت ہے بھی ماں بننے والی خور تول کی جمالت دور ہو سمتی ہے اور وہ اپ گھروں کی حالت دور سمتی ہیں۔

ای بیط تربیت کے ذراید ہے تمام خرایوں اور برائیوں کی بڑکٹ جائیگی یا وہ اس قدر کم ہو جائیں گی کہ گویا باتی ہیں رہیں ' پھر گھر کی صالت سد هرجانی بیٹی بات ہے اور عورت کا ایک سعادت و مسرت کا مخزن بن جائلا ذی ہے جس کی وجہ ہے گھر کے رہنے والے پر لطف زندگی بر کرتے لگیں گے ، ہماری قوم کے اوسط ورجہ کے تعلیم یافتہ طبقوں میں ہمارے اس دعمی کی ایک محسوس دلیل ہے ہے کہ ہماری قوم کے اوسط ورجہ کے تعلیم یافتہ طبقوں میں اس حتم کی علایہ میں زن و شوئی کے تعلقات رو زیرو ز ظل پذیر اور خوفاک پر ہمی کی صورت میں جلوہ مرنیت کے ممالک میں زن و شوئی کے تعلقات رو زیرو ز ظل پذیر اور خوفاک پر ہمی کی صورت میں جلوہ کر ہوتے جاتے ہیں ، جس کی شمادت نہ کورہ سمایق اعداد و شار اور بہت می دو سری باتوں ہے ہمی بہم پہنچتی ہے گر ہم بخوف طوالت بمال اس نیادہ قریر نہیں کرتے اور یہ بھی مسلمہ امرہ کہ یو رہیں ممالک کے طلاق دینے والے مردیا طلاق لینے والی عور تیں بہ نبست ہمارے ان طبقوں کے جن میں طلاق کی واردات شاذو نادر ہوتی ہے ، علم و تمذیب کے اعلی مرجب پر فائز ہوتے ہیں ' اس لیے اگر ہمارے ممالک عوروں کی جمالت اور بر تا نہ ہوتے ہیں ' اس لیے اگر ہمارے کے کائی ہے کہ کثرت طلاق اور مزبل جھڑوں کے موجب بھالت اور پر دہ کے نقصانات کے علاوہ پکھی اور بی سر سری نظراس بات پر دلالت کر لے کے کائی ہے کہ کثرت طلاق اور مزبل جھڑوں کے موجب جمالت اور پر دہ کے نقصانات کے علاوہ پکھی اور بی ہیں۔

پراگر ہمارے یمال مردعور توں کو اس لیے بے بان و نفقہ چمو ڈریے ہیں کہ ان کی نگاہوں میں عور توں کی کوئی عزت و و قعت نہیں تو ضروری تھا کہ یہ آفت مادی مدنیت والوں میں بالکل نہ ہوتی 'اس لیے کہ ان میں اس کا سب ذا کل ہو چکا ہے۔ وہ لوگ بالعوم عور توں کی عزت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں ' اور کہتے ہیں کہ جس قدر مدار ات اور پاس و لحاظ ہم عور توں کا کرتے ہیں مشرقی قوموں میں اس کا اثر ذرا بھی نہیں پایا جاتا۔ ہم لے مانا کہ ان کا دعویٰ صحیح ہے لیکن اس کی وجہ سے قرار دویا جائے۔ اعداد و شارے طلاق کی زیادہ تر بلکہ عام ورخواسیں اس شکایت کی بنیاد پر گزرتی ہیں کہ مردوں نے عور توں کو روثی کپڑا منیں دیا۔ اگر یہ کما جائے کہ وہ عور توں کو حقیر و ذکیل تصور کرتے ہیں تو یہ درست نہیں۔ کیونکہ ان کا دعویٰ اس کے پر عکس ہے ' یعنی عور توں کی خاطر داری میں اپنی جان تک فداکر دینے کے مدمی ہیں اور وگا کی تام نہ باور جالل خیال کیا جائے تو یہ بھی سرا سر غلطیٰ ہے ' کیونکہ یو رپ کاکوئی شخص ایسا نہیں ہوگا ہے کم از کم لکھنا پڑ حمانہ آت ہو 'اس لیے مانتا پڑے گا کہ اس معلول کی اور بی علی ہے۔

آ زادی نسوال کے طلب گار بہت زور دے کر کہتے ہیں کہ پر دوائل بات میں تخت حارج ہو تا ہے کہ مردایے مناسب حال عورت کو تلاش کرسکے اور ای پر دو کے باعث مرد کواس بات کاموقع نہیں ملاً کہ وہ شادی ہے قبل اپنی ہیوی کے عادات واطوار ہے واقنیت حاصل کرلے اور اس بات کا اندازہ کر سکے کہ آیا وہ عورت کے ساتھ شادی کرنے کے بعد پر لطف زندگی ہر کر سکتا ہے یا نہیں 'چنانچہ اس علت کو کثرت طلاق کی بنیاد بھی قرار دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اول تو ہمارے اعلیٰ طبقوں اور وسط درجہ کے روشن خیال طبقوں میں طلاق کی وار دا تیں یوں ہی شاذو نادر وقوع پذیر ہوتی ہیں بلکہ بالکل نہیں ہو تیں اس لیے اگر طلاق کا سبب ہی ہوتا ہے کہ مردکو شادی کرنے ہے پہلے عورت کے اخلاق وعادات کا پر دہ کی قید و بندکی وجہ سے تجربہ نہیں ہو سکتا تو ضروری تھا کہ ان دونوں طبقوں میں بھی کثرت سے طلاق دی جاتی ہی عام اور ادنیٰ درجہ کے لوگوں میں واقع ہوتے ہیں گریماں تو معالمہ اس کے پر عکس دیکھاجا تا

دوئم یہ کہ اگر شادی سے پہلے مرد کا عورت کی طبیعت سے پوری طرح واقف ہو جانااوراس کے مزاج کا تجربہ کرلیناعدم طلاق کے لیے کفیل بن سکتاہے تو پور پین ید نیت کے رہنے والے جو پر دہ کی قید سے آزاداور خوش قشمتی سے اس نعمت کو حاصل کر چکے ہیں'ان کے ہاں کیوں اس کثرت سے طلاق کی وار دا تیں ہوتی رہتی ہیں جن کو دکھ کران کے دائش مندا فراد سخت پریثان ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ اس طرز عمل سے ان پر ایک نہ ایک دن عظیم الثان تباتی آنے والی ہے۔

سوئم جب کہ وہ شادی جو ہاہمی محبت بلکہ عشق کے ذریعہ سے ہوئی ہو عقد زوجیت کے قائم وہائی رہنے کی واحد ضامن قرار دی جائی ہے اور الی محبت والفت اس وقت پیدا ہوتی ہے جس وقت پر دہ کی قید و بند نہ ہو تو یو رپ والوں کو یہ نعت بھی بخوبی حاصل ہے چنانچہ ان میں کوئی ایک شادی بھی کورٹ شپ کے بغیر نمیں ہونے پاتی۔ پھر ہماری سمجھ میں نمیں آتا۔ کہ ان میں اس درجہ تک طلاق کی کثرت کیوں دیکھی جاتی ہے۔

جو مخص اس مسئلہ پر مختیق کی باریک بین نظر ڈالنا چاہ اے لازم ہے کہ ذکورہ بالا ابحر تے ہوئے اور نمایاں مسئلوں کو اپنا نصب العین بنائے تاکہ اے علمت کی ماہیت اور اس کے اصلی سبب کی عمیق تہہ کا اور اک ہوسکے ورنہ ممکن ہے کہ سطی باتوں سے مخالط میں پڑجائے اور دریافت حقیقت سے قاصر رہے بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ طرز معاشرت کے ہرایک پہلو پر خور کی تگاہ ڈالے اور جو امور ان باتوں کے مقتفی ہیں یا ان سے خلاف ہیں سب کو ایک دو سرے سے طاط اکر اور ان کی دقیق علمی تحقیق کرکے اچھی طرح چھان بین کرلے تاکہ مفروضہ بیاری کی سب سے اہم اور اعلی علمت کا پند لگ سکے اب رہی ہیں جات کہ ہماری معاشرت میں ایک خرابیاں کیوں پڑ رہی ہیں جاس کی بابت ہمارا ذاتی سے کہ ہمارے مرداور ہماری عور تیں دونوں ایک ناتر بیت یافتہ اول غیر مہذب ہیں اور ہماری

رائے میں اگر ان کو تھو ڈی ہی تمذیب و تربیت ہی حاصل ہوجائے توہماری سوسائی کی حالت اس قدر سدھ جائے گی کہ دو سری قومیں ہم کو رشک کی نگاہ سے دیکھنے لگیں گی اور ہم تمام دنیا میں قابل تھلید مثل بن جائیں گے۔ ہمارا بید عوی بے دلیل نہیں ہے بلکہ اس کی محسوس اور کھلی ہو کی دلیل بیہ کہ آج بھی ہمارے مہذب طبقوں میں اس بات کی مطلقاً شکایت نہیں پائی جاتی 'اس لیے اگر ہم اس سے زیادہ مہذب اور تربیت یافتہ ہوجائیں تو یقینا ہم پر ایک الیاوقت آئے گا جبکہ ہمارے متمدن دوست اور مدنیت پندعلاء کو ایس تشویش ناک و قتوں کا سامنا ہمی نہ کرنا پڑے۔ غرضیکہ ہماری موجودہ خراب حالت مدنیت پندعلاء کو ایس توجوہ معاشرت کو مثاکر پھراز سرنواس کی تازہ بنیادیں رکھیں اور نی کی کوئی حاجت نہیں کہ ہم اپنی موجودہ معاشرت کو مثاکر پھراز سرنواس کی تازہ بنیادیں رکھیں اور نی ممارت بنائیں 'ہمار ااعتقاد ہے کہ مسلمانوں میں پر دہ کی رسم ایک رحمت النی اور خدا کی جانب سے مقرر کیا محافظ ہے۔ جس نے ہم کو خدکورہ بالا خرابیوں کے ہمارے معاشرتی جسم میں جڑ پکڑ لینے اور مملک کیا محافظ ہے۔ جس نے ہم کو خدکورہ بالا خرابیوں کے ہمارے معاشرتی جسم میں جڑ پکڑ لینے اور مملک امراض بن جانے ہے اب تک بچائے رکھا ہے۔

کین یو رپین تمرن میں یی خارجی باتیں ایک اندرونی اور غیر زوال پذیر بیاریاں بن گئی ہیں 'جن کی اصلاح کے لیے نمایت سخت اور ہولئاک انقلابات کی ضرورت ہاور جو شخص یو رپ کے موجودہ حالات سے واقف ہو وہ اس کا قرار کرنے والا ہے 'علامہ ایڈ ولی جو پیرس کے کونڈرس کا لجمیں فلاسفی کا پروفیسر ہے مشہور انگریز انشا پرواز اور فلاسفر طامس کا رلائل کی کتاب "جیروز لینڈ ہیروز شپ " کے وباچہ میں لکمتا ہے:

"اس میں شک نمیں کہ موجود زمانہ کی پیچید گیاں سخت خطرناک ہیں مگر ساتھ ہی ہے ہمی نمیں کما جاسکا کہ ہم حالت پہلی شغق می ہے جو یورپ کے تمام افق پر نظر آرہی ہے۔"

اس کے بعد علامہ موصوف نے ان بہت می انقلابی حالتوں کی تفصیل دی ہے جو نوبت بہ نوبت یو رہت ہو نوبت ہوتی ہوتی تفصیل دی ہے جو نوبت ہوتی ہوتی تعیں 'بعد از اں اس کے رہاری ہوتی تعیں 'بعد از اں اس نے کا رلا کل بی کے بیان کردہ حسب ذیل موقعوں ہے استشاد کرکے بتایا ہے کہ ایسے انقلابات کا حادثات ہوتا کیک لازی امرہے اور ان کے ساتھ بی اضطرابات اور پریشانیوں کا وجود بھی ضروری ہے۔ کا رلا کل کھتا ہے:

"ب ایک ضروری امرے کہ ہرایک مناوث اور جموث کا پردہ فاش ہوکراس کی جگہ سچائی اپنا جلوہ دکھائے مید سچائی اپنا جلوہ دکھائے مید سچائی دواہ کی اپنا خمور لامحالہ

و کھائے۔ عام اس سے کہ صداقت کا غلب 'خوف اور اضطراب کی وجہ سے ہویا فرائسیں بخاوتوں کی آخر کار بخاوتوں کی آخر کار حقیقت کی طرف ضرور پلٹ آئمیں گے لیکن یہ اصلیت جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے آتش دوزخ کے لباس میں ملیوس ہو کر عیاں ہوگی کیونکہ وہ بجزاس صورت کے اور کمی شکل میں نمایاں نہیں ہو گئی۔ "

ان تمام مراتب کے طے ہو چکنے کے بعد بھی اگر ہم میں کوئی ایسا شخص پایا جائے جو ان خوف ولائے والی باتوں اور دھونس دھڑکنوں سے متاثر نہ ہو اور ای امر پرا صرار کر تارہ کہ ہمیں ہرا یک بات میں یورپ کی بادی مدنیت والوں کی تقلیدی کرنا چاہیے اور خاص کر مسئلہ نسواں میں تو ہمارے پاس اس کا کوئی علاج نہیں طلا تکہ ہم جابت کر چکے ہیں کہ مسئلہ نسواں کے خوفاک متائج ہے آج یورپ کے علاء اور خیر خواہان قوم و ملک کا پڑا گروہ کانپ رہا ہے۔ وہ نامی اخباروں اور رسائل میں صاف صاف تحریر کرتے ہیں کہ ہماری سوسائل کی چاور کے صرف دونوں پلوی نہیں جلتے 'بلکہ اس کے وسل میں ہمی آگ گئی ہے اور ہم اس عبارت کو پہلے نقل بھی کر چکے ہیں اور وہی علائے یو رپ اپنے اعظے در جہ کے علی مجموعہ یعنی انسائیکلوپیڈیا میں یوں لکھتے ہیں:

"آ ٹراس حالت سے چھٹکاراپانے کی کیا صورت ہو عتی ہے جو ہمیں 'اگر ہم اے لاعلاج تنزل نہ کمیں تو بہت جلد ہام عزت سے گرا دینے کی دھم کی دے رہی ہے۔" اور یہ جملہ انیسویں صدی کی انسائیکلو پیڈیا سے لے کرہم پہلے بھی نقل کر چکے ہیں۔

GIED GIED GIED



سئلہ نسوال کی الی علمی تحلیل کرنے اور اس کے ہرایک پہلو کو علم میچے کی خور دبین ہے د كم لينے كے بعد جب كم جميں اس كى حالت و الهيت كا بوراعلم موكيا ہے اور جم يرب البت موچكا ہے کہ جو معمولی خرامیاں ہماری معاشرت میں حورتوں کے لیے لاحق ہو رہی ہیں اک وہ محض ایک تمذيب سے سد حرستى بيں جس كى بنياد حكيمانہ قواعد پر ركمي كئى ہو تواب ہم پر واجب بے كه اس كے كى معكم ترين اسلوب كو تلاش كريں جس كے ذرايد سے ہم عورت كادہ ترزي فرض ادا كرنے كے بارے ميں سكدوش موسكيں جو عمران الى كے مؤسس اور مخبرصادق صلى الله عليه وسلم کے فرمان پر عمل پیرا ہونے کا تھم دیتا ہے کیونکہ سرور کا نبلت روحی فداہ کا ارشاد ہے: طَلْمَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَى كُلّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ (الحديث) اور اس كى إيدى بم يرواجب ب اور جو تكر مارے إدى يرحل ملى الله عليه وسلم كايه بحى ارشاد ب: خُولْدِ الْحِكْمَةَ وَلَا يَفُولُكَ مِنْ اَيِّ وِعَاءٍ خَوَجَتْ (الحديث) اس ليه تعليم كاوه صحح طريقہ جو عورتوں كے ليے زيادہ مناسب ہو، خواہ دنیا کی کسی قوم کے پاس ملے ہم کواس کی تعلید کرنے میں زیادہ تعصب سے کام نہ لینا چاہیے اور اس کا مجی نہ خیال کرنا چاہیے کہ وہ قوم دین اور دنیا دونوں کے لحاظ سے مارے حسب حال ہے یا ہم سے جداگانہ۔ محردو سری جت سے ہمیں یہ بھی مناسب نہیں کہ ہم کسی امر کے اختیار کرنے پر قبل اس کے کہ عقل و حکمت کے ذریعہ سے اس کی بوری چھان بین کریں یا یوں ی جمک بڑیں۔ اس لیے کہ امارے پیوا صلی الله علیہ وسلم کاب بھی فرمان ہے: اَلْمُوْمِنَ فَطِنْ حَذِكْ الدااكر بم كوابنا يوسف كم كشة كى قوم كياس ل جلئ كاوجم اس مرآ كمول ير لیں کے اور ای طرح ایک مظیم الثان دی بدایت پر عمل کر عین مے جیبا کہ ارشاد ہوا ہے: الْحِكْمَةَ ضَالَّةُ ٱلْمُوْمِن يَأْخُذُهَا إِنْ وَجَلَهَا (الحدث) اور أكر بمين ابنا مطاوب كس نہ کے تو ہم آپ دل و دماغ ہے کام لے کر اور اپنی ذہنی قوتوں ہے مدد حاصل کرے خود ایا تی دو ماس کرے خود ایا تی دو منگ تجویز کریں گے جو نعیلت بھری اور فطرت انسانی پر پوری طرح منطبق ہو اور اپنی جانوں پر رحمت النی کی روح کے نازل ہونے کی دعا کریں گے 'تاکہ ہمیں وہ کی ایتھے اور سید سے راستہ کی طرف ہدایت کرے کیونکہ خداوند کریم کی ہدایت ہم کو خلاش حق کے پیچے بیکار ہاتھ نہ مارنے وے گی۔ اس نے ہم ہے رہنمائی کا وعدہ کیا ہے اور خدا کا وعدہ سی ہوتا ہے۔ جیسا کہ ارشاد فرملا: گی۔ اس نے ہم ہے رہنمائی کا وعدہ کیا ہے اور خدا کا وعدہ سی ہوتا ہے۔ جیسا کہ ارشاد فرملا: وَاللَّذِیْنَ جَاهَدُوْا فِینَنَا لَنَهُ لِینَتُهُمْ مُسَبُلْنَا وَ إِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِیْن (۱۹:۳۰) اور جن لوگوں نے ہماری جبتح میں کو حش کی بے شک ہم ان کو اپنی راہیں دکھائیں کے اور اس میں شک نہیں کہ الله نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔

میرے خیال میں دنیا کی اور قوموں کے یماں تعلیم نسوال کے جو اسلوب موجود ہیں۔ ان پر
کتہ چینی کرنا اور انہیں پر کھ کراپنے استعال میں لانا تخت محنت مشقت کا بار پرداشت کرنے کہ ہم
معنی ہے کیوں کہ ان قوموں میں جو عقلند ہیں وہ خود اس بات کا اعلانیہ اقرار کررہے ہیں۔ کہ انہوں
نے عور توں کی تمذیب کے لیے جو طریقے وضع کیے تنے ان کا انجام سخت خراب اور باعث مصیبت
فکلا ہے ' اس لیے وہ تمام اسلوب حد درجہ عظیم الشان تغیرو تبدیلی کے محتاج ہیں۔ لہذا اس حالت
میں ان کی تعلید کرنا ناوائی اور جمافت نہیں تو اور کیا ہے؟ اور الی ناسیجی جو ناقائل معلیٰ ہو بلکہ ایسا
امرجے عقل بھی قبول نہ کرے۔ کیونکہ تجربہ کاروں کی نصیحتیں نہ مانا اس کے ہم معنی ہے کہ اپنے
امرجے عقل بھی قبول نہ کرے۔ کیونکہ تجربہ کاروں کی نصیحتیں نہ مانا اس کے ہم معنی ہے کہ اپنے
آپ کو سخت ترین مصائب میں ڈال دیا جائے۔ اور اسپنے نئس کو تیم بلاکانشانہ بنا دیا جائے۔

اب ہم اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ یورپ میں تعلیم نسوال کے طریقے جو حد درجہ مضرت رسال اور احکام خلقت نسائیہ پر غیر منطبق ہیں 'روئے زمین کی سب سے بڑھ کر اور معزز .

ترین متدن قوم کو انتخاب کرکے اس کے طریقہ تعلیم نسوال پر تبعرہ کرنا چاہتے ہیں۔ کون می قوم ؟ جس کو آج تمذیب تدن میں اعلی دست گاہ اور بھڑن شرف حاصل ہے اور پھراپ ماکی بابت اس قوم کے عام لوگوں سے بھی استفسار نہ کریں گے۔ ایسا علامہ جس کے فضل و کمال اور قوم فیرت مندی اور شرافت نبی کو تنلیم کرنے پر اس قوم کے دو افراد میں اختلاف نہ پایا جائے۔

مشہور عبرانی فیلسوف ژول سیمان جس کی عزت فرانسی قوم خصوصا اور دیگر بور پین قوموں میں عموما ظهرمن القمس ہے۔ ربویو آف ربویو زجلد ایش لکستا ہے: "۱۸۳۸ء میں لوگوں کو بید شکایت تھی کہ عورتوں کی تمذیب و تربت پر ذرا بھی توجہ نہیں دی جاتی۔ گر آج دیکھا جائے وہ اس کے بر عکس بید شکوہ کر رہے ہیں کہ عورتوں کی تمذیب اعتدال کی حد سے گزر کر افراط کے مرتبہ تک پہنچ گئی۔ ہاں بلاشبہ ہم حد درجہ کی کی سے نکل کر ہولناک افراط کے مرتبہ تک جا پہنچ ہیں۔ "

اس کے بعد علامہ موصوف نے اس اسلوب تعلیم کے نتائج کی خرابی دکھا کر جس نے عورت کو بالکل مرد بنادیا ہے زور سے چیچ کر کہا:

"به واجب ب كه عورت عورت بي رب."

بعدازیں اس نے وہ خرابیاں بیان کی ہیں جو عورت کی اس حالت سے گرانوں پر طاری ہوئیں اور وہ باتیں ہم پچھلے ابواب میں بجنسه نقل کر چکے ہیں جن کے اعادہ کی ضرورت نہیں۔
یہ بات تو فرانسیں قوم کی لڑکوں کی تمذیب و تعلیم سے مختل تھی۔ اب اگریزی قوم کی حالت دیکھنا
چاہو تو اس کی تعلیم نبواں کا تاپندیدہ اسلوب بیان کرنے کے لیے ہم مشہور علامہ سامو کل سائلس
کے اقوال سے استشاد کریں گے جو انگلتان کا سب سے بڑا مصنف اور اعلیٰ اظلاق و تمدن کا علامہ شلیم کیا گیا ہے اور جس کی متعدد تصانیف فرنچ زبان میں یا ہورپ کی دو سری زبانوں میں ترجمہ ہوکر شائع ہو چکی ہیں۔ وہ اپنی کتاب "خلاق" میں تحریر کرتا ہے:

"ایک شریف اور ریة العائلہ عورت کی قدیم روانیوں کے ہاں بڑی تعریف یہ تھی کہ وہ محض منولی دائد میں محدود ہے اور صرف سوت کا سے کا کام کی کیا کرتی تھی۔ ہمارے زمانہ میں کما جاتا ہے کہ عورت کو علم الکیمیا کا صرف اس قدر حصہ سیکمنا چاہیے جس کے ذریعہ سے وہ ہانڈی میں بال آنے کی صورت میں اس کی حفاظت کر سکے اور فن جغرافیہ سے اس کو صرف اپنے گھر کے مختلف سمتوں کی کھڑکیوں اور روش دانوں کے فوائد کا اتمیاز حاصل کرنا کافی ہے۔ علاوہ بریں لارڈ بائران جو عور تول کی کھڑکیوں اور روش دانوں کے فوائد کا اتمیاز حاصل کرنا کافی ہے۔ علاوہ بریں لارڈ بائران جو عور تول پر حد سے زیادہ فریفتہ اور ان کی اطاحت میں بدنام تھا لکھتا ہے کہ عورت کے کتب خانہ میں بیج تو رات اور طہافی کی کتابوں کے کوئی اور کتاب ہوئی ہی نہیں چاہیے۔ مگر بائران کی ہی دائے عورت کے اخلاق اور اس تمذیب پر نظر کرتے ہوئے نمایت سخت گیری پر بنی اور غیر معقول ہے۔ ایک طرف تو اتنی سخت گیری پر بنی اور غیر معقول ہے۔ ایک طرف تو اتنی سخت گیری پر بنی اور غیر معقول ہے۔ ایک طرف تو اتنی سخت گیری پر بنی اور غیر معقول ہے۔ ایک طرف تو اتنی سخت گیری پر بنی اور غیر معقول ہے۔ ایک طرف تو اتنی سخت گیری پر بنی اور غیر معقول ہے۔ ایک

بھوت شائع ہوری ہے ، وہ ولولہ ، جنون تصور کے جانے کے قابل اور نظام نظرت پر بالکل فیر منظبی ہے کی نکہ وہ عورت کو اس قدر تہذیب دینے کی مقاضی ہے کہ بقدرارکان عورت مود کے مساوی اور ہم مرتبہ بن جائے۔ یہاں تک کہ ان دونوں میں بجر جنی فرق کے اور کوئی امّیاز باتی نہ رہے۔ یعنی عورت و مرد کے حقوق ہر طرح مساوی ہوں۔ سیای معاملات میں ان کی رائے کی قدر کی جائے اور عورت بھی تمام وحشت فیزاصول زندگی کے معرکوں میں مرد کی د مقابل بن سکے۔ " ، جائے اور عورت بھی تمام وحشت فیزاصول زندگی کے معرکوں میں مرد کی د مقابل بن سکے۔ " ، اب مرف امریکن قوم باتی رہ جاتی ہے۔ اس کے اسلوب تعلیم نبوال کی عدم صلاحیت د کھانے کے لیے محض نامور انشاپر داز لومن کی شادت کائی ہے جس نے فرانس کے رسالہ رہو ہو آف رہو ہو ذمی حسب المطلب ایڈ یئر رسالہ امریکن عورتوں کی حالت پر ایک بسیط مضمون دیا تھا اور وہ جلد ۲۵ رسالہ فرکور میں شائع ہوا ہے۔ اس مضمون میں لومن نے مدارس نبوال کی دگر صلاح کی حالت بیان کرتے ہوئے کھا ہے۔

"معلومات كوكب معاش كا مشغله بناتا جائى بين يا زناند ۋاكر زناند انجيئر اور معلم وفيرو بنا معلومات كوكب معاش كا مشغله بناتا جائى بين يا زناند ۋاكر زناند انجيئر اور معلم وفيرو بنا چائى بين اس ليے ديكھا جاتا ہے كه ان مدارس بين تمذيب كا درجہ بهت كم به الين وه تهذيب جو مورت كے ليے خاص ہے) اور پڑھائى نمايت قوى ہے۔ مور تين اور لڑكيال نمايت ترقيق كے ساتھ علوم كيميا رياضيات اور فبعيات بين تعليم پاتى بين اور انهوں نے اگرچہ پروگرام كے تمام وفعات پر عور كرليا ہوتا ہے ليكن وه نظامات خاند وارى كے معمول سے معمولى اور ساوه سے ساوه امور سے بھى خت ناواقف ہوتى ہے۔"

یہ ان لوگوں کے اقوال ہیں جن کو صاحب خانہ کمنا چاہیے اور ہم کس دلیل سے ان کو جمونا قرار دے سکتے ہیں؟ بنا ہریں ہم مسلمانوں کو ان بور پاین اسالیب تعلیم نسوال ہیں ہے کی اسلوب کی ویروی کی اس وقت اصلاح دے سکتے ہیں۔ جب کہ ان تمام اقوال کو ذرہ بھی قابل اختناء بنہ تصور کریں اور جو لوگ ان طریقوں پر تکتہ چینی کرتے ہیں خواہ وہ اس مسم کے چیدہ افرادی کیوں نہ بھوں' ان کو جمالت و بد نیتی کا الزام نہ دیں۔ فرضیکہ جب ہم کو ہی صورت پندیدہ ہے تو پھر جس کی تھلیم کرنا ہایں کر کتے ہیں۔ کوئی چیز اس بارے میں مانع نہیں ہو سکتے۔ لیکن اگر امر حق کی تھلیم کرنا ہایں کر کتے ہیں۔ کوئی چیز اس بارے میں مانع نہیں ہو سکتے۔ لیکن اگر امر حق کی

کتاب ُوُ سِنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

پاسداری اور پابندی کاخیال ہے تو ہم پر لازم ہے کہ اہل یورپ کے حالات کو بنظر اعتبار دیکھیں اور جن باتوں نے انسیں جلد بازی کے خمیازہ میں جٹلا کردیا ہے ان سے بچنے کی سعی کریں۔ تاکہ آخر کار ہمیں بھی وی کمنا پڑے 'جو علامہ ژول سیمال کمتاہے کہ:

"پہلے ہم کو کی تعلیم کی شکایت تھی اور اب اس کے بر عکس ہم تعلیم کی زیادتی اور افراط کارونا روتے ہیں۔"

Chie Chie Chie



گوہم اپنی بحث میں حس اور تجربہ کے ایسے دلائل پیش کرنے کے راستے پر قدم زن رہے ہیں جن کو بجراس کے اور کسی صورت میں غلط قرار نہیں دیا جاسکنا کہ پہلے ان کے چیم دید اور محسوس مقدمات کی محذیب کرلی جائے جو ایک ناممکن امرہے۔ تاہم جھے یہ خوف ہے کہ موضوع بحث کے متعدد اقسام میں بٹ جانے سے مضمون طویل ہو گیا ہے اور ان حالات میں ممکن ہے کہ ناظرین کو وہ بہت سے نظریات یاد نہ رہے ہوں جو عورت کی پردہ نشینی کی ضرورت ملات کرنے میں یہ کار آمد ہو سکتے ہیں۔ اس لیے میں نے ارادہ کیا کہ ان امور کو بالا جمال چند صفوں میں لکھ دوں تاکہ معمولی غور سے بھی ان کی اجمالی شکل پر احاطہ کرنا آسان ہو میں نے ان کی تفصیلی باریکیاں معلوم کرنے کا بار ناظرین کی یاد داشت یا دوبارہ مطالعہ کتاب پر چھوڑ دیا ہے۔ وہ نظریات حسب ذیل ہیں:

ا۔ عورت جسمانی اعتبارے بہ نسبت مرد کے بہت کرور ہے اور علم قبول کرنے ہیں بھی اس کا درجہ گھٹا ہوا ہے۔ عورت کی بید کروری اس لیے نہیں کہ اس طرح وہ مرد کی مطیح اور اس سے حقیر بنی رہے ' بلکہ اس لیے کہ اس کا وظیفہ طبعی اور خاص فرض اس سے زائد قوت کا خواہاں ہی نہیں ہوتا یہ ایک طبعی اور فطری حالت ہے۔ لینی عورت ہزار کوشش کرے کہ وہ جسم اور ادراک کے لحاظ سے مردکی ہم پلہ بن جائے۔ تو یہ ایک انہونی بات ہوگی اور وہ ہرگز اس مرتبہ نہیں پہنچ سکے گی۔

۲۔ ہر ایک مخلوق کا ایک خاص کمال ہے اور عورت کا کمال جسمی توانائی اور وسعت معلومات پر موقوف نمیں بلکہ وہ ایک روحانی قوت میں منحصرہے جو عورت کو بہ نسبت مرد کے بہت زیادہ اعلیٰ درجہ کی دی گئی ہے۔ وہ قوت کیاہے؟ عورت کا دیتی اور زندہ شعور اور اس کے حد درجہ رقیق احساسات اور پھران سب پر بڑھ چڑھ کرعورت کا نیکی کے راستہ پر اپنی جان تک قربان کر دینے کا جذنہ اس لیے اگر یہ مواہب اور فطری تو تیں اپ صحح قواعد کے مطابق عورت میں نشود نبا پائیں تو وہ اپ حقوق کی حفاظت و تائید کے لیے مرد کی طرح زور آور قوت بازو اور تیز دم تلوار کی مختاج نہ رہ بلکہ کی باطنی قو تیں اس کو معاشرت کے ایک ایسے اعلی مرتبہ پر پہنچا دیں کہ اس کے سامنے عزت و تحریم کے لیے مردوں کے سرخود بخود جھک جائیں لیکن فدائے کریم نے اس کے ساتھ ہی یہ فیصلہ فرہا دیا ہے کہ عورت کی یہ اندرونی قو تیں اس وقت نشود نما پا سکتی ہیں جبکہ وہ مرد کے زیر اثر اور زیر حفاظت زندگی بر کرے خواہ وہ اس موالت میں رہ کر اپ مواہب میں مرد پر فوقیت کیوں نہ لے جائے۔ اور اسے اپنا بندہ بے دام میں اس کے ہتھیار کی دھار میں فرق آجاتا ہے اور اس کی نظری خویوں کے دام میں اس کے ہتھیار کی دھار میں فرق آجاتا ہے اور اس کی فطری مواہب کی حورت کو یہ بات نہیں بھاتی کہ وہ مرد کو اپنی فطری خویوں کے دام میں اس کے ہتھیار کی دھار میں فرق آجاتا ہے اور اس کی فطری مواہب کی چک دم ماند پڑ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ خود ایک ایک کش کمش میں گرفتار ہو سکتی ہے جو اسے پند نہ ہو۔

۳۔ عورت اس کمال کو اس وقت تک بھی نہیں حاصل کر کئی، جب تک وہ کی مرد
کی بیوی اور چند بچوں کو معجع تربیت دینے والی مال نہ ہو اور اس کی پچھ بی وجہ نہیں ہے کہ
حق بہ حق دار رسید والی مثل ہو بلکہ عورت کے ملکات کا نشودنما اور اس کے اندرونی جذبات کی
تمذیب و درستی ہی اس حالت میں ہو عتی ہے کہ وہ بیوی اور مال بنے کیونکہ اس غرض کے لیے
وہ بیدا کی گئی ہے۔

۳۔ عورت کا مردوں کے کاروبار میں حصہ لینا اور خارجی زندگی کے خطرناک معرکوں میں اس کا شریک بنا دراصل یہ معنی رکھتا ہے کہ وہ اپنے فطری جذبات کو قتل کر رہی ہے' اپنی مکات کو مٹا رہی ہے اور اپنی رونق و طراوت کو پڑمردہ' اپنی ترکیب کو خراب اور اپنی قوم کے جسم میں خلل پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یورپین عورت کا منزلی زندگی کے دائرہ سے قدم نکالنا ان ممالک کے علاء کی نگاموں میں قوم کے دل و جان پر زخم کاری نظر آتا ہے اور اس بات کا ایک نشان تصور کیا جاتا ہے کہ مرد چاہے تو عورت کو سخت سے سخت مصیبت و آفت میں جتلا کر سکتا ہے۔ چنانچہ اب وہی علاء اس کی حالت کا دائرہ نگ کرنے پر زور لگا رہے ہیں۔

۵۔ عام طور پر نوع انسانی کی بهتری اور خاص کر خود عورت کی بہودی کے لیے عورتوں کا پرودی کے لیے عورتوں کا پردے میں رہنا ایک ضروری امرہے کیونکہ پردہ عورت کی خود مختاری و استقلال کا ضامن اور اس کی حرمت کا کفیل ہے نہ کہ اس کی ذلت کی علامت اور اس کی امیری کا پیش خیمہ ہے اور

ہم اس بات کو بیان کر آئے ہیں کہ پردہ عورت کے کمال کا مانع نہیں۔ بلکہ وہ اس کمال کے ذرائع واسباب کا مہیا کرنے والا ہے۔ اہم چو نکہ ہر چیزیں نقصانات بھی ضرور ہوتے ہیں' اس لحاظ سے اگر پردہ میں بھی بعض جزوی خرابیال پائی جائیں۔ تو اس کے بالقابل جو فوائد اور خوبیال ہیں وہ حد سے بڑھ کر فیتی ہیں اور سب سے زائد خوبی ہیہ ہم کہ پردہ عورت کو اپنے وظیفہ طبع کی دائرے سے قدم باہر رکھنے میں مانع ہے۔وہ وظیفہ طبع جس میں ہرعورت کی سعادت کا انحصار ہے اور کی پردہ عورت کو اپنی ان اعلی خصوصیتوں کو نشوونما دینے کا موقع دیتا ہے جو اس معرکہ زندگانی میں اس کے یکنا ہتھیار ہیں۔

۲۔ مادی مدنیت کی عورتوں میں چاہے جس قدر ظاہری نمائش اور دلفریمی پائی جاتی ہو۔
لیکن وہ کامل جنس نسوال کا نمونہ یا کمال نسوانی کے راستہ پر چلنے والی ہرگز نمیں ہیں اور خود ان
ممالک میں تعلیم نسوال کے طریقے عورتوں کی حالت کے لیے مغید اور مناسب نمیں جس کی
شمادت وہیں کے علماء کے اقوال سے بہم پہنچتی ہے۔

۸۔ اسلام نے عورت کے بارے میں جو ہدایتیں کی ہیں وہ فطرت نسوانی سے پوری طرح مطابق اور ملائت کو انہی صورت طرح مطابق اور ملائت کو انہی صورت میں ڈھالنے کے لیے اعلی درجہ کے ساننچ سے مشابہ ہیں۔ لینی اگر ان تعلیمات کے موافق عورت بن عورت کے خصائص نشوونما پائیں تو مسلمان خاتون بہت اعلی درجہ کی کائل و اکمل عورت بن عتی ہے۔

9۔ مسلمان خاتون میں کمال جنس نسوانی کے اعلی و اکمل مرکز تک پینچنے میں صرف اتن ہی کی ہے کہ وہ صرف علم ضروریہ کے مبادی سے بے خبرہے اور اسے تعلیم دے دی جائے تو پھراس میں کوئی نقص باتی نہیں رہے گا۔

یہ سب تو مسائل ہیں جن کے جوت میں مشاہرات اور واقعات اور تجربہ کے علوم کے زبردست اصول پیش کرکے میں جن ایستدلالی کیا ہے نا موجود زبانہ سکا سب سے بزے علائے تدن و عمران کے اقوال سے استشاد کیا ہے نیز اس بحث میں میں نے جمال تک بن پڑا فلفہ اور علی (پریکٹیکل سائنس) کے اسلوب کا اقیاز رکھا ہے۔ کو اس میں سخت مشقت اور دشواری پیش آئی تاہم میری اس سے دو اعلیٰ درجہ کی غرضیں تھیں جو حسب ذبل ہیں:

اول بید کد بردہ نسوال کے حامیوں کا پہلو قوی کیا جائے تاکہ ان پر بردہ کی رسم کو معترضین کے حملوں سے بچانے کے لیے' آخر دم تک ثابت قدمی دکھانا آسان بن جائے اور وہ عملاً اس

بات سے واقف ہو جائیں کہ حق اننی کی جانب ہے اور ان کو یہ بھی معلوم ہو جائے کہ دنیا کی ہر حرکت خواه وه بظاهر کسی حالت میں نظر آتی ہو' دراصل اس کا رخ ہر کاروبار زندگی میں فطرت انسانی کے اصلی مرکزی کی طرف ہوگا اور ہر طرف وی ہے جس کی ہدایت ہمارا دین حنیف فراتا ہے۔ اصل یہ ہے کہ مسلمانوں میں بری متم کا اور قاتل افسوس تعصب برگز نمیں پایا جاتا۔ گریہ ضرور ہے کہ وہ ان ٹی برعتوں کے انبوہ میں فطرت سلیمہ کے طریقہ زندگی کی محور ووڑ میں اور قوموں سے پیچے ہوں' لیکن اس کی وجہ ان میں کسی اندرونی باری کا پایا جاتا ضروری نہیں۔ ہاں چند خارمی اور سریع الزوال حالتیں ان کو لاحق ہو رہی ہیں جو معمولی کوشش سے دور مو جائیں گی اور پرمسلمانوں کی توانائی بھال موجائے گی۔ اس حیثیت سے مسلمان بدحیثیت ان مادی مرنیت والوں کے باتی اور قائم رہنے کے لیے زیادہ موزوں ہیں ، جن کی مرنیت نے انسانیت کا چرو برنما بنانے اور فطرت بشری کو اس کے اکثر پہلوؤں سے مسخ کر ڈالنے میں کوئی سرباتی نمیں چموڑی ہے، یمال تک کہ ان کی اس خلاف ورزی سے ان میں بہت سے ایسے مملک امراض پیدا ہوگئے ہیں جو عقریب ان کا خاتمہ کر دینے کی دھمکی دے رہے ہیں۔۔۔ دوسری عرض سے کہ ہمارے وہ بھائی جو خواہ مخواہ ہاتھ دھو کر پردے کے بیچے پڑ گئے ہیں' اس بات کے قائل ہو جائیں کہ ہم نے تعصب اور رسم و رواج کی کورانہ تھلید کی وجہ سے بردہ کی جمایت سیس کی ہے بلکہ مارا یہ قعل فطرت کی اداد و اعانت کے لیے سرزد موا ہے اور فطرت کیا ہے؟ دین اسلام۔ ہم ای صریح حق کی جانب داری کرتے ہیں جو اس دنیا میں صرف مسلمان کے حصہ میں آیا ہے۔ تاکہ شاید ہمارے مرمان صحح غور کے بعد بجائے اپنی پردہ دری کے پردہ داری بر آمادہ مو جائیں۔ اور ہمارے ہم آبگ بن کر ان علامات مرض کو ذاکل کرنے کی کوشش کریں جو ہماری مصیبت کا باعث بن محق ہیں۔ اور اس طرح ہم اس مقدس فرض کو بھی اوا کر سکیں کے جو ہمارا ضمیر قوم و ملت کے لیے ہم پر واجب قرار دیتا ہے۔

## www.KitaboSunnat.com

## Cind Cind Cind

## www.KitaboSunnat.com

| ماری د مگر کتب                                      |                         |                                                  |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|
| 200روپي                                             | مولانا ابوالكلام آزاد   | غبادخاطر                                         |
| 200روپے                                             | مولانا ابوالكلام آزاد   | تذكره                                            |
| 90روپے                                              | مولانا ايوالكلام آزاد   | قرآن كاقانون مروج وزوال                          |
| 90روپے                                              | مولانا ايوالكلام آ زاد  | قول فيمل                                         |
| زرخع                                                | مولانا ايوالكلام آزاد   | خطبات آزاد                                       |
| 90روپ                                               | مولانا ابوالكلام آزاد   | مسلمان عورت                                      |
| 60روپے                                              | مولانا ابوالكلام آزاد   | حنيقيب صلوة                                      |
| 60سپ                                                | مولانا ابوالكلام آزاد   | ولادستونبوي                                      |
| 100دوپ                                              | مولانا ابوالكلام آزاد   | مستله خلافت                                      |
| 60روپے                                              | · مولانا ابوالكلام آزاد | مدائحق                                           |
| 60دپ                                                | ت مولانا ابوالكلام آزاد | رسول اکرم اور خلفائے راشدین کے آخری کھا۔         |
| 250روپ                                              | مولانا ابوالكلام آزاد ٠ | آ زادی مند                                       |
| زرلمع                                               | مولانا ابوالكلام آزاد   | فسانه جحرووصال                                   |
| زرلجع                                               | مولانا ابوالكلام آزاد   | مقام دعوت                                        |
| 60روپي                                              | ب ڈاکٹراحد حسین کمال    | مولا ناابوالکلام آزاد نے پاکستان کے بارے میں کیا |
| زرطبع                                               | مولانا ابوالكلام آزاد   | ادكانِ اسلام                                     |
| 80روپي                                              | مرتبه جاويداختر بمثى    | فينمان آزاد                                      |
| مكتبه جمال                                          |                         |                                                  |
| تخرد فلور حسن ماركيث اردوباز ارالا مور فون: 7232731 |                         |                                                  |

جامه ببت العثق (رجيزي)

E-mail.maktaba\_jamal@email.com



## مارى ديكركتب

1) روفن مولاء کم شان ای 2004 م

2) ديالناك الدائدناناكاب 1904ء

د) کک اوالگام آداد 1804 مئ

4) لمعاملي بران عي 1201ء 4

5) ام الکاب اواللهام آواد -1500 مديد

6) فيارقاط الدالكلام آذاد -2001 دي

CHARBARY, (7

الوى لا د الكام أود م

(عرميدول) المالكام ألولا والمالم الولاد والمراكلة

e) مداع ف العالكلام آذاد ديلي